

# CRDU SOFT BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

WWW.URDUSOFTBOOKS.COM

# BDU SOFT BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

### باب: WWW.URDUSOF,JBOOKS.COM

اس نے دیکھا....

گھنا جنگل ہے ....اوٹیچے در خت ... جھاڑیاں ... کہیں بلندی کہیں نشیب ...

اوروہ دونوں بھا گتے چلے جارے تھے ....

تیز سانس لینے کی آوازیں .... ہانیتے ہوئے بار بارگر دن موڑے پیچیے دیکھنااورا ندھادھند دوڑنا ....

وہ خود کوواضح دیکھیکتی تھی ...الجھے بکھرے آدھے بندھے سنہرے بال .... چہرے پیمٹی اور زخموں کے نشان .... ڈھیلا ڈھالا سالباس

پینے وہ بھاگتی جارہی تھی ... کتول کے بھو تکنے اور غرانے کی آوازیں تعاقب کررہی تھیں ....

کوئی اس کے ساتھ بھا گ رہا تھا...وہ بھی بار ہارگر دن تھما کے تعاقب کرنے والوں کو دیکھٹا تھا....

پھرا یک دم وہ رک گئی... جھک کے گہرے گہرے سانس لینے گئی ....وہ جو چندفندم آگے نکل گیا تھا' والیس مڑا۔

'' ہے تالیہ ... رکیس گی تو ان کاشکار بن جا کیں گی .... دوڑئے ...'' وہ اس کے کندھے کے بیچھے گھبراہٹ ہے پیچھے دیکھا تھا ...

' ' ' ' اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان دائیں بائیں گرون ہلائی۔'' ان کے پاس شکاری کتے ہیں۔ تالیہ نہیں بھاگے گی۔''وہ

کہتے ہوئے دائیں طرف بردھی .... چند فقد م اٹھائے .... آوازیں قریب آر ہی تھیں ....

" ہے تالیہ... آپ کیا کردی ہیں؟"

''تالیہ اورایڈم میں بھی فرق ہے۔ ہم ایڈم شکار بن کے سوچتے ہو۔ میں شکار باز بن کے سوچتی ہوں۔۔'' وہ ادھرادھر حجماڑیوں میں ہاتھ مارر ہی تھی۔''اگر میں شکاری ہوتی تو تالیہ اورایڈم کو کیسے ڈھونڈتی ؟''

دد کیسے؟"

دوچیزیں ....دوچیزیں ہوتی ہیں شکاری کتوں کے پائی جن سے وہ شکار کو پکڑتے ہیں ...' اس نے جھاڑیوں ہیں پکھ تلاش کرتے انگلیوں کی وی بناکے پیچھے دکھائی۔' ان کی رفتار اورسو تکھنے کی حس ....' وہ دھوکئی کی طرح چلتے تنفس کے درمیان رک رک کے کہدر ہی تھی ۔''رفتاراتی تیز ہوگی جتنا تیز مالک چل سکتاہے' اس نے کتے کی زنجیر تھا مرکھی ہوتی ہے ..... شکاری کتوں کوزنجیر کے بغیر کوئی نہیں جنگل





Click Here to Visit UrduSoftBooks.com ، ما لک ہے ..." پھرچند

میں لاتا ....اوراس کا ما لک اتنا تیز نہیں ہے ....کوں کوہم تک چینچنے میں وقت لگے گا....ہمیں کتے سے زیا دہ نہیں 'اس کے ما لک سے زیا دہ تیز بھا نگناہے''

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DICES مجو تلتين أوازين مريك فريب مور بي تيل .....

المور دوم کی چیز ..... ''ای کی حس مشامه....'ای نے دے کے مریض کی طرح سینے پہ ہاتھور کھ کرسانس لیتے ہوئے کہا۔''سونگھنے کی خوشبو ....'' پھر چند وہ 3 و تھونسے '' بردا ہے میں مدید میں تکمیس '' نیزیواں کی سے خوش کی طاف میں میں اور شدہ میں

ہے توڑ کھنچ..." کالی مرچ کا بودا...اور وہ دیکھو ..." ہازو لمبا کر کے درختوں کی طرف اشارہ کیا۔"وہ شہوت کا درخت ..... منگلد و....انڈین شہوت سان کی خوشبو کتوں کے لئے نا قابل ہر داشت ہوتی ہے ....وہ اس بو کا تعاقب نہیں کرتے ....ان کوخود

پال ایدم ... بهم شکاریون سے اور کسی طرح سے نبیس بھاگ سکتے .....

''یرسب آپ کوکس نے بتایا ہے تالیہ؟''وہ دم بخو دکھڑا تھا۔تالیہ نے زر دچیرہ اٹھاکے نقابت سے اسے دیکھا۔

' دکسی نے نہیں ....یں خود شکار باز ہوں' بے وقو ف! .....'' وہ کہد کے در خت کی طرف پڑھی تھی ...کول کے بھو تکنے اور غرانے کی

آوازیں بلند ہو چکی تھیں۔ وہ تریب تھے ... بہت قریب ....

なな=======xな

'' آپ تنگو کال کی ملاز مه بیں نا؟'' تالیه مرا داینی جگه بالکل س کھڑی رہ گئی۔

'' آپ کے بال فرق منے اور حلیہ بھی مگر آپ وہی ہیں ہے تا ؟اس ون آپ نو کرانی کیوں بنی ہوئی تھیں؟''اس کے انداز میں ساوگی

اورتعجب نقابه

تالیہ کی رنگت گلا بی پڑنے لگ۔ لیے پھر کووہ اپنی جگہ نجمد ہوگئے۔شل۔ساکت۔پھر دانن کی آواز کان کے آلے سے چنگھاڑی۔

''یااللہ....ہیکون ہے؟اس نے کیسے پہچا تا؟ تالیہ بھا گویہاں ہے ... میں کارگیلری کے دروازے تک لاتی ہوں۔''

مگر وہ لمحہ گزر گیا 'اور ہرنی جیسی آنکھوں والی لڑک نے لب جھنچے لیے بھنویں اکٹھی کیس'اور چاریا پچے قدم قریب آئی 'یہاں تک کہوہ ایڈم کے عین مقابل آکھڑی ہوئی۔

'' سوری' جھےسنائی نہیں دیا۔ کیا کہا آپ نے؟'' ہر عادی جھوٹے کی طرح اس نے جواب سوچنے کے لئے وفت حاصل کیا۔ ''میں …بسوری میں کہ رہا تھا کہ اس دن فاتح صاحب کے ساتھ آپ کی طرف آیا تھا۔ آپ تنگو کامل کی ملاز مہ ہیں تا۔''وہ بلاکسی ڈر

جھیک کے سادگی ہے بیا چھے گیا۔ عام ساچینی نفوش کا نوجوان اوراس کی سادگی ... نالیہ کے ماتھے پہ بل مراے۔

''کون ہوتم ؟ وان فاتح کے ملازم؟''

LRDU SOFT BOOKS

DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY DIGESTS

3 ''ادھراآؤ…ٹم!''اس نے ایک دم چبرہ غصے سے لال بھبھو کا کر کے چنگی ہجائے باڈی گارڈز کواشارہ کیا جوعصرہ کے آفس کے سامنے ''اسے ۔ لِیٹیکل سیکرٹری نے اس طرف دیکھا تو چونک گیا۔ایڈم سے سامنے کھڑی طرح دارامیری لاکی غصے سے اسے بلارہی تھی۔

۷ وه پریشانی ہے اس طرف دوڑا کیا ہے 0 میں اللہ تاہے کے اس طرف دوڑا کیا ہے 0 میں اللہ تاہم کا میں کا

'' کیاسنر فاتح اس طرح گیلری آئے مہما نوں کویے عزت کرتی ہیں؟''

''سوری میم ....کیا ہوا؟''

''میں ابھی ابھی سزعصرہ کی چیریٹی کے لئے ایک برسی ڈونیشن کی کمٹمنٹ کر کے آئی ہوں اور باہر کھڑا ہے باڈی مین مجھےروک کر کہتا ہے کرتبہاری شکل ایک بدصورت غریب ملازمہ جیسی ہے۔ یا للہ .... یا اللہ .... 'اس نے ہونٹ گول کر کے سانس باہر نکال 'اپنے ہاتھ سے چہرے یہ پنکھا جھلا 'جیسے ایک دم اس کا شوگر کوہور ہاہو .....

ایڈم کا دماغ بھک سے اڑگیا۔ سششدر سے ہوکراس نے سیکرٹری کو دیکھا۔ ' دخییں' میں نے بیٹیں کہا' میں او کہدر ہاتھا کہ تنگو کائل....'
'' یہ کیا چیز پال رکھی ہے مسزعصرہ نے؟ ہاں؟'' وہ نزا کت بھرے غصے سے چلائی۔'' کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی جواس طرح میری تو بین کی جاری ہے۔ یہ کھوکارڈ اور مسزعصرہ کو کہدوینا کہ میں اس سے زیادہ ہر داشت نہیں کرسکتی ۔ یااللہ .... یا اللہ!''اس نے کھی سے کارڈ نکال کے سیکرٹری کے منہ یہ بھینکا اور مڑگئی۔ ہار یک جمیل سے چلتی وہ راہداری میں آگے بردھتی جارہی تھی ۔ سیکرٹری گھبرا کے اس کے بیچھے دوڑا۔

''میم ... رکیس پلیز ... آپ مت جا کیں ... میں معذرت کرنا ہوں بلکہ ایڈم آپ سے خود معذرت کرے گا... میم میں آؤ۔'' گروہ ہاتھ جھلا کے 'اس کو دفعان ہونے کا اشارہ کر کے تیز تیز سیر ھیاں اتر نے گی۔ ابھی تک خود کو ہاتھ سے پیکھا جھل رہی تھی جیسے نازک اندام طبیعت پہ بیسب بہت گراں گزرا ہو۔ سیکرٹری نے بے چارگی سے اسے جاتے و یکھا' پھر پلٹا اور کمی بھو کے شیر کی طرح ایڈم کی طرف آیا۔ وہ اپنی جگہ تیر ان پریشان کھڑا تھا۔

"مم ... متهبین سمجھایا تھامیں نے کہا بی حدمیں رہو۔"

''نبیں سر'میں نے ان کی شکل کاتو نبیں کہا۔یا اللہ ... میں تو کہدر ہاتھا کہاں دن وہ ان کی ملاز مرتھی 'اوراب....' '' بکواس بند کرو!''سیکرٹری نے زور ہے اس کو کند ھے ہے بکڑے بیچھے دھکا دیا تو ایڈم کاچپرہ سرخ ہوا' مگراس نے ضبط ہے مٹھیاں جھینچ لیں۔''سرآپ زیا دتی کردہے ہیں۔''

' وہمہیں تواب میں بناؤں گا کہ زیا دتی ہے معنی کیا ہوتے ہیں۔''وہ آند هی طوفان کی طرح اندر لیکا۔ ہفس میں وہ نتیوں اسی طرح کھڑے تھے۔عصر ہ برہمی ہے بچھ کہدر ہی تھی 'اس کے یوں مدخل ہونے پیداس طرف متوجہ ہوئی۔

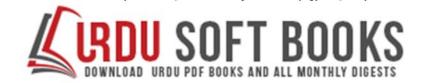

''میم ... وه جومس بیهال سے انجی انجی گئی میں 'وه کار ڈوالیس کر گئی میں۔ بہت غصے میں تھیں۔'' ''کیا؟''جہالعصرہ کا دماغ بھک سے اڑ گیا 'و ہیں ایش تیزی سے سیدھا ہوا۔'' کیوں؟ کیا ہوا؟'' فاتح مرکزی کری پید بیٹھا تھا' بنا کمی تاثر سے تیکرزی کودیھے گیا۔ سکی تاثر سے تیکرزی کودیھے گیا۔

''ایڈم نے ان سے بدتمیزی کی۔ان کوروک کے ان پہ جملے کسے۔وہ اس تو بین پہ برا مناکے چلی گئیں۔'' ''ایڈم کون ہے؟''اشعرنے نا گواری سے ٹو کا۔

' تعبداللہ کی جگہ جونیالڑکا آئیا ہے۔ جب سے آئیا ہے باس کے ہر ملنے جلنے والے سے فرینک ہونے کی کوشش کررہا ہے۔ اس کو منتقل فوکری چا ہیے اس کے شاید کا ٹیکٹس بنانا چاہ رہا ہے۔ بیٹینا ان خاتون کو بھی کہا ہوگا پھران کے افکار پیان سے برتمیزی کر بیٹھا۔''
''آف ۔ بلاؤاس ایڈم کو۔' محصرہ غصے سے چنگھاڑی۔'' بیس اس کے ساتھا تی مہر پان رہی اور سیمیر سے کلائنٹس کو بھگار ہاہے؟''
''تم حوصلہ کھوکا کا۔ بیس دیکھا ہوں۔ اربے تم بیٹھو' بیس ہوں نا۔'' اشعر نے چہرے کوجلہ ہموار کر لیااور اسے تسلی دیتا ہا ہر افکال سیکرٹری اس کے بیچھے لیکا۔عصرہ نے بہری سے فاتح کو دیکھا تو اس نے بلکے سے شانے اچکا دیے جیسے کہدر ہا ہو' بیس معالم سے واقف ہی تہیں تو کیا کروں؟

ہا ہر تمام گار ڈز موجود تھے۔ایڈم پر بیثان ساان سےا لگ کھڑانظر آتا تھا۔اشعر سپاٹ چہرے کے ساتھ چلٹا ہوااس کے سامنے جا کھڑا دا۔

"مے نےمسرعصرہ کی مہمان ہے برتمیزی کی؟"

' دخیس مر'میں نے برتمیزی نہیں کی صرف پیر کہا تھا کہیں نے ان کو تنگو کامل کے گھر .....''

''ارے واہ تم میں تو بہت ہمت ہے' کیاا سی لیجے میں تم نے ہاری مہمان سے گفتگو کی تھی؟''وہ اتنی تیزی سے پھنکارا کہایڈم کا سالس رک گیا۔وہ پلک تک نہ جھپک سکا۔سامنے کھڑا تیمتی سوٹ میں ملبوس ایک طاقتور آدمی اس کو ملکتی نظروں سے دیکھیر ہاتھا۔ایڈم کو پہلی دفعہ خوف محسوس ہوا۔

'' کتنے دن رہ گئے ہیں تبہارے کام کوشم ہونے میں؟"

" تصحے دن سر!" سیکرٹری گر دن آگے کر کے تیزی سے بولا۔

'' کیامیں نے تم سے پوچھاہے؟''اشعر نے ایک تیز نگاہ اس پہ ڈالی تو وہ گڑیڑا کے پیچھے ہو گیا۔پھروہ والیس ایڈم کی طرف متوجہ ہوا۔ ''تم ان خاتو ن سے اپنے رویے کی معافی مانگو گے' سناتم نے ۔رملی!''اس نے تحکم سے اپنے چیف آف اسٹاف کو آواز دی۔اوھیڑعمر عینک والا رملی پیچھے ہی کھڑا تھا مخوراً آگے آیا۔''ہاس!''

''ان خانون کا پہتہ معلوم کرو' پھر دعوت نامے اوراس بے وقو ف کولے کران کے گھر جاؤ۔اورا کریلڑ کا معافی ما تکنے سےا نکار کرے تو

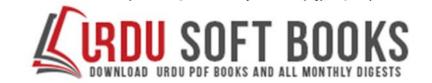

اس کوگھر بھیجے دو پغیر شخو او کے اور عبداللہ کو واپس بلالو۔''مرمریں راہداری کی ساری یا سیت ایڈ م جمد کی آنکھوں میں اتر آئی۔اس نے سر جھکالیا۔اشعر آگے برط چکا تھا اور دلمی اس کے ساتھ تھا۔ پیچھے اب اسے پولیٹر کل سیکرٹری کی کھری کھری تنی تھیں۔

د'اس لڑکی کے بارے میں تمام معلومات لے کرآئا۔ بینک تیلنس کتنا ہے شیئر زکر کیلیٹر میں ہیں اور سب سے برط ہے' کوئی تو ہر شکلیٹر'
دوست وغیرہ ہے یا سنگل ہے۔' اشعر راہداری میں مبک قدموں سے چلنا و بی آواز میں رامی کوہدایا ت دے رہا تھا۔

دمیں بخو بی بچھ گیا باس!' وہ تیز تیز اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔

**☆**☆======☆☆

داتن کار کا درواز ہ کھولے گیلری کے باہر کھڑی تھی جب نالیہ باہر نکل ۔ ہوا سے اس کے سنہرے بال اڑنے لگے تو اس نے سفید ہیٹ ہر پر کلایا۔ ماتھے پہل ویسے بی تھے اور ''تکھول کی خفگی پڑھ پھی تھی۔ وہ پچھلی سیٹ پہ ہبیٹھی تو داتن اسٹیئر نگ وہیل تھا مے دوسرے ہاتھ سے موبائل پہ بٹن دبار بی تھی۔

"کیا کررنی ہو؟"اس نے کوفت سے اسے مخاطب کیا۔

''معلوم کرنے کی کوشش کررہی ہوں کہ ہم کس تھانے کی حدود میں موجود ہیں تا کہ جب یہ میں گرفتار کروا کے وہاں جیجیں تو مجھے پہلے سے پیتہ ہوکہ یہاں میراکون کون جاننے والا ہے۔''

'' کار چلاؤ' داتن ۔ ہم نہیں پکڑے جارہے۔''نٹی سے کہتے ہوئے اس نے در واز ہبند کیا تو داتن نے سر ہلاکے کارآ گے برط ھادی۔ '' تھانہ یہاں سے دس منٹ کے فاصلے ہے۔ جب تک وہ پولیس کو بلا کیں گے ہم مین روڈ کراس کر کے آگے نکل چکے ہوں گے۔'' '' داتن ریلیکس۔ ہم محفوظ ہیں۔''

''اور جب وہ ہمیں تھانے لیے جا کیں گے مین روڈ سے گرفتار کر کے تو تنہیں سب سے پہلے میر اپہلااصول یاد آئے گا کہ جب ہماری ادا کاری کھل جائے تو تالیہ ....' (چیخ کر بولی)''وہاں سے فوراً بھا گتے ہیں!!''

''نالیہ کے پاس ہمیشہ اگلا پلان ہوتا ہے' اور میرے کان میں مت چیخو' موٹی!'' وہ دونوں کا نوں پہ ہاتھ رکھ کے جوابا جلائی۔ داتن نے کہا کے اسے بیک و بیمر رمیں دیکھا۔ وہ ڈسٹر بنظر آتی تھی۔ داتن دھیمی پڑی۔'' یہ کون تھا اور اس نے تہمیں کیسے بہچانا؟''
''مجھے کیا معلوم ۔ کوالا لیمورا تنابر اشہر ہے' یہاں ہزار وں بہر و بے روز بھیس بدل کے لوگوں سے ملتے ہیں' کوئی کی کوئیس بہچا نتا۔ میر اتو علیہ بھی فرق تھا۔''اس نے دونوں ہاتھوں میں سرگر الیا' پھر چونک کے چہرہ اٹھایا۔''ضرور یہ کوئی خطرنا ک آدمی ہے جووان فات کے کے ساتھ جڑا ہے۔ کسی ایجنسی کابندہ یاانٹر یول کا انڈر کورا بجنٹ ....''

''یہ وان فاتے کے باڈی مین کی جگہ گیارہ دن کے لیے آیا ہے۔ ڈینگی اسکام کے وقت معلومات استھے کرتے جھے پہتہ جلاٹھا گر چھے اتنا اہم نہیں لگاتو میں نے اس کی زیا دہ جانتے ہیٹ تال نہیں کی۔'' دانن افسوس سے کہ رہی تھی۔



''متبادل ملازم!اوہ۔''تالیہ چونگی۔''سارے بہر ویٹے اور کرایے کے قاتل متبادل ملازم بن کے بی آتے ہیں۔اس کی پوری چھان بین کرو۔''پھر استعصیں بند کرکے کنپٹیوں کو سہلایا۔'' جھے بھی کسی نے نہیں پہچانا۔ یا اللہ یہ جھے کیسے پہچان گیا۔ جھے اس کی اگلی پچھلی سمات پشتوں کا حساب چاہیے۔'' دائن نے برامنہ بناکے بیک ویومر رہیں اسے دیکھا۔

دو بیجیلی سات نسلوں کا مل جائے گا۔اگلی کے لئے خواب میں مستقبل نظر آنا ضروری ہے اور معذرت کے ساتھ 'یہ کام جھے جیل آتے

سی سیر دہ اب کھڑی ہے باہر دیکھتے ہوئے پر بیثانی ہے ہو ہوار ہی تھی۔'' کوئی اتنی طرحدارامیرلڑ کی کو یوں سرِ راہ مخاطب کرنے کی ہمت نہیں کرتا 'اس نے کیسے کرلی؟ کیاچیز تھاوہ؟''

''ویسے تہارے چوری شدہ زیورات بھی کمی کام نہ آئے۔اس نے پھر بھی تنہیں ملاز مہ بنا ڈالا۔'' ''تم تو چپ ہی کرجاؤ۔' وہ اسے دیکھ کرجل کے بولی۔ داتن آگے سے چک کے پچھ کہدر ہی تھی مگر بیکدم تالیہ کی نظروں کے سامنے اندھیراچھا گیا۔۔۔اسے زور کا چکرآمیا تھا۔۔۔۔

جنگل ....وہ دونوں بھاگ رہے تھے ... بتعا قب کرتے کتے ... شہتوت کا درخت ....

''تالیہ ... تالیہ ... 'واتن نے کار آہتہ کی اور زور سے اسے پکارا تو وہ چونگی۔ وہ گر دن موڑ کے فکر مندی سے اسے د کھے رہی تھی۔'' کیا ہوا؟''

'' پیھیل ہر میں درد ہے۔' وہ رخ موڑگئی مگر دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔۔۔کوں کی آوازیں۔۔۔کالی مرچ کی خوشبو۔۔۔ ''میں اور ایڈم جنگل میں کیوں بھاگ رہے تھے؟ وہ مجھے ہے تالیہ (مس تالیہ) بلا رہاتھا! یا اللہ اس سب کا کیا مطلب ہے؟'' کہنی در وازے کے ہتھ پر کھاس نے پیٹانی جنھلی پر کرا کے آٹکھیں بند کرلیں۔ ایسا دھیکا پہلی بارلگاتھا۔ آخرکون تھا پیاٹیم؟

**☆**☆======☆☆

پیٹیکل سیرٹری کی اچھی خاصی جھاڑین کے اب ایڈم گیلری کے باہرفاق کی کار کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈرائیوراور دوسرے گارڈز بھی مستعدے کھڑے تھے۔ (ہمسٹحرانہ نگاہوں سے بار بارایڈم کودیکھتے بھی تھے۔) اسی اثناء میں فاق کے باہر آتا دکھائی دیا۔ وہ سیرٹری سے پچھے کہتے ہوئے پار کنگ تک آیا تھا۔ عاد تأمسکر ار ہاتھا۔ بال ہوا کے باعث اڑکے ماتھے پہ بھرنے کیوا اس نے ہاتھ سے ان کودا کیں جانب چیچے کیااور کار کی طرف بڑھا۔ ایڈم کو کھڑے و کیچے کرحسب معمول اشارہ کیا کہ وہ آگے بیٹھے۔ سیرٹری نے فوراً مداخلت کی۔ ''مر'اس کوٹیں گھر بھی رہاہوں۔ اس نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے۔''

وہ جوا ندر بیٹھنے کے لیے جھکنے لگا تھا' چونک کے واپس سیدھا ہوااور پہلے سیرٹری پھرایڈم کودیکھا۔'' کیوں؟ کیا کیا ہےاس نے؟''



7 ایڈم کی نظریں جسک گئیں ۔رنگت گلائی پڑی ۔ حلق میں آنسو وُل کا گولا اٹک گیا۔ ''سر'وہ جو خاتون سنزعصر ہ کی مہمان تھیں تا'وہ heiressسوشلائیٹ'اس نے ان کو روک کے بیصورت کہاہے۔ وہ کافی خفا ہوکے ''گری' وہ جو خاتون سنزعصر ہ کی مہمان تھیں تا'وہ DOWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL MONTHLY D ''گلی ہیں۔

ورواز ہے پہ ہاتھ رکھے'قارتے نے استعماں پرسوچ انداز میں چھوٹی کرکے ایڈم کو دیکھا۔'' کیاوہ واقعی برصورت تھی ؟ جھے نہیں گئی۔ گر خیر ....' اس نے گہری سانس لے کرسر جھٹکا۔'' اس شہر میں اس جیسی بورنگ پریٹی ویمن بھری پڑی ہیں۔ بیٹھو۔' ابروسے اشارہ کیاتو ایڈم کی استکھوں میں بے بقینی اتر ایکی۔''میں بیٹھوں'سر؟''

ادھرسکرٹری کی رنگت خفت ہے اڑی گئی۔جلدی ہے بولا۔'مسزعصرہ کافی خفا ہیں'سر۔جھےاں لڑکے کوابھی گھر بھیجنا ہے تا کہ ب پینےرویے کو....''

" جھے فلو ہے' عثمان اورایڈم کے پاس ٹشو ہیں۔ بیٹھو۔ میرے پاس تم لوگوں کی ہفس پالیٹ پیکس میں ضائع کرنے کے لیے مزید وفت نہیں۔'' مصندی می پیش سے کہا اور اندر بیٹھ گیا۔ ایڈم جوشل سا کھڑا تھا' حصت سر ہلاکے بولا" بھی سر۔'' اور فوراً در وازہ بند کیا' پھر سیکرٹری سے نظر ملائے بغیر جلدی سے فرنٹ سیٹ ہے آ ہیٹھا۔ول ابھی تک دھڑک رہاتھا۔

کارزن سے آگے بورھ گئی اورسیکرٹری تند و تیز نظروں سے اسے گھور تارہ گیا۔ بیلڑ کا نا قابلِ برداشت ہوتا جار ہا تھا۔ اس کا پیچھ کرنا ہی برٹے گا۔اس نے تہید کرلیا تھا۔

#### **☆☆=======☆☆**

حالم کے بنگلے کی بالائی منزل پرایک ہال نما کمرہ تھا جس کی سڑک کو چیرہ کرتی دیوارشیشے کی تھی۔اس سے اندر پھن کے آئی کرنوں نے سارا کمرہ روشن کررکھا تھا۔ وہاں قطار سے چندا بیمسر سائز مشینیں رکھی تھیں۔ورزش کرتے ہوئے سامنے پھیلے بنگلوں کی قطاراوران کے پار دوراوپر نیلا آسمان آظر آتا تھا۔

گروہ آسمان کونہیں دیکھر بی تھی۔ بس ٹریڈ میل کے ہینڈریل پہ دونوں ہاتھ جمائے ہیلٹ پہ کھڑے کھڑے بھاگ رہی تھی۔ ورزش کے
رف کپڑوں میں ملبوس 'سنہری بالوں کواو شچے جوڑے میں بائد ھے (جس سے گردن تلے گول جلنے کا سانشان صاف نظر آرہا تھا) وہ بسینہ کھڑی تھی۔ آئکھیں کھڑی پہنچی تھیں لیکن شاید دماغ کے اندر تک البھی تھیں۔ ان میں بہر بھی اغصہ بلکورے لے دہا تھا۔
دفعنا اسے شیشے کی دیوار پہنٹس دکھائی دیا۔ داتن عقب میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔ تالیہ ندر کی 'نہ پلی 'ای طرح ٹریڈ میل پہا
بھا گتے ہوئے بولی۔ 'معلوم کیا تم نے ؟ کون ہے وہ ایڈم؟ کرا بے کا قاتل ؟ کوئی جاسوس؟ ہم و پیا؟''

'' تالیہ…'' بھاری بھر کم دانن بچکچاتے ہوئے قریب آئی۔ نالیہ نے بٹن دبایا اورٹر یڈمبل کی رفتار بڑھائی فقد موں تلے بچھار نگلے بیلٹ مزید روانی سے بھا گئے لگا۔'' وہلڑ کا ایڈم …''



د میں بھی گرفتنگ نہیں کرتی۔'' وہ پھولے تنفس کے دوران خودسے بولے جار ہی تھی۔ ( گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو بھیس بدل بدل کے لوگوں سے مختلف اسکیموں کے نام پہ پیسے بٹور تاہے)''میں cat burglar ہوں۔رات کو دیے یا دُل پچلانگ کے آنے والا چور۔ایسے کر دارکرتی ہوں جو پس منظر میں رہتے ہیں۔ویٹر'نوکرانی ہمچوں کی آیا....جھے بھی کسی نے بیپانا۔اس نے بیپانا تو کیسے؟"وہ غصے میں

''وہ کوئی عام آ دمی ٹبیں ہوسکتا۔''وہ کھڑکی کے بار دیکھتے ہوئے دانت پہدانت جمائے کہدرہی تھی۔''بہت فر ہین'بہت گہری نظر کا مالک تھا۔اوراس کاوہ اعتماد جس ہے اس نے مجھے پکارا۔ عام آدمی ابیانہیں کرتا۔"

داتن آگے آئی اورٹریڈمیل کابٹن دبایا ۔ مشین بند ہوگئی ۔ بیلٹ رک گئی۔ وہ ذرا سالڑ کھڑائی' پھر غصے ہے داتن کودیکھا۔'' کیا؟'' واتن نے پہلے جوس کی بوتل اس سے سامنے رکھی پھر ہولی۔ ' دیخل سے سنو۔ وہ ایک معمولی گھرانے کامعمولی لڑکا ہے۔ بےروز گار ہے۔ فوج میں نوکری ملی تھی مگر جلد ہی وسے کی شکایت کی وجہ سے واپس بھیج ویا گیا۔ نب سے اب تک ڈھنگ کی نوکری نہیں کر سکا۔ باپ ایک کپڑوں کے اسٹوریپیلز مین ہے۔ مثلنی ہو چکی ہے اور جلد شادی ہونے والی ہے۔''

''ہاح ہاح بالکل۔ برفیکٹ کوراسٹوری۔''اس نے بوتل منہ ہے لگائی' چند گھونٹ غٹا غٹ بھرے پھر بوتل نیچے کی اور سرخ تمتماتے چېرے کے ساتھ داتن کو دیکھا۔''مگراصل میں کون ہے وہ' یہ بتا ؤ؟''

''وه يهي ہے تاليہ۔ايک ساوه سچا'ايماندارلز کا۔''

''جیسے تنگو کامل کی ملاز مہتالیہ بھی؟ ہونہ۔''اس نے سر جھٹکااورٹریڈمیل سے اتر ہئی۔''کوئی سچاا بمائدارنہیں ہوتا بہاں دانن۔سب کی سیاہ داستانیں ہوتی ہے۔ یہ جوتم بتار ہی ہو بیتو اس ایڈم نے اپنی فائل میں لکھا ہوگا تا ۔ گمروہ اصل میں کون ہے؟" ''وہ یہی ہے تالیہ۔اس کے محلے میں میراایک کانٹیکٹ رہتاہے۔وہ چھبیں برس سےاس کو جانتاہے۔سارامحلّہ اس کے خاندان کو جانتا ہے۔ وہ نیک شریف لوگ ہیں۔وہ کوئی جاسوں' کوئی کرایے کا قاتل نہیں ہے۔وہ سا دہ اور سچامشہور ہے۔''

تالیہ تھہرگئی۔ چبرے پیشل ہو جانے کی می کیفیت ہیدا ہوئی۔''ابیانہیں ہوسکتا۔''وہ بے یقین تھی۔''سیچے لوگ نہیں ہوتے دنیا میں۔جو ہوتے ہیں وہ زیا وہ دیر تک تشہر تے نہیں۔''

'' دنیامیں ہرطرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ایک سانیجے سے کوئی دولوگ تہیں بنائے اللہ نے۔''

وہ تو لیے سے گرون تعین تھیانے گئی۔الجھی ہوئے نظر آر ہی تھی۔ چند لمعے خاموثی میں گزر گئے۔ باہر شام کی کرنیں اب ڈو بنے گئی تھیں۔ ''اگروه اا تنابی ذبین فقانوا بھی تک زندگی میں کامیاب کیوں نبیس ہوسکا؟''

د کیونکہ ہر خص کواپنی ذہانت کاعلم ہیں ہوتا تالیہ۔ ذہانت الگ چیز ہوتی ہے' ذہانت کااعتمادا لگ۔'' دانن سجاؤے اس کو مجھار ہی





You Tube

### Health Care Club

To Get Notifications Follow Steps 1 & 2

STEP-1--->



Subscribe



<---STEP-2









تھی۔ ''یا شاید وہ شکار کی طرح سوچتا ہے۔'' وہ در میرا برا آئی۔ دائن ٹھیک سے من نہ پائی اور پوچھنے گئی۔''تم نے بریسلیٹ کیول نہیں چرایا؟'' تالیہ پلیٹ گئی اور دیوار گیرروٹن کھڑ کیوں سے باہر دیکھنے گئی۔ دوراو پر جامٹی پڑنانظر اثر ہاتھا۔۔۔اپٹی انٹوش میں بہت سے انسا نوں کے

راز وبائے بھی وہ شام کے اس پہر برسکون لگنا تھا.... ''جس کی جھے تلاش ہے دائن' شاید اس کو بھی میری تلاش ہے۔ مگر وہ چوری نہیں کیا جا سکنا۔ اس سکے یا اس ہر یسلیٹ کو بھی سی نے چوری نہیں کیا۔ ہمیشہ بچایا تخفے میں دیا۔ میں نے اسے چھونا چاہا تو وہ دہنے لگا۔ میں اس کوایسے نہیں چراسکتی۔'' دائن کی نظریں ہے اختیار اس کی گر دن کے نشان پھٹم رگئیں۔ ( کیا مجھے تالیہ کو بتا دینا چاہیے؟ اونہوں۔) اس نے سر جھٹکا۔ ''مگر فکر نہ کرو... میرے پاس پلان ہے۔ میں اپنی چائی وائیس لے کرئی رہوں گی۔'' وہ عزم سے سلگتے ہوئے کہدرئی تھی۔ ''تالیہ .... شاید ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔شاید ہیواقعی کوئی ملعون شے ہواور ....''

وہ تیزی ہے گھومی اور غصے ہے دائن کو دیکھا۔ 'دئتہ ہیں کیا لگتا ہے دائن؟ میرے پاس کیا ہے زندگی میں؟'' وہ ایک دم ایسے پھٹ پڑی تھی کہا نہ ماہری ہکا ہکارہ گئی۔ 'دئتہ ہیں لگتا ہے میں جوہنستی ہوں' ندال کرتی ہوں' بیسب بچے ہے؟ یہ جوہیں کہتی ہوں کہ جھے بھی فلال سلیمرٹی پہرٹی ہوں۔ خود سلیمرٹی پہرٹی ہوں۔ خود سلیمرٹی پہرٹی ہوں۔ خود کوخوش رکھنے کے لئے بہا نہ کرتی ہوں۔ ور ندیمری زندگی خالی ہے۔''اس نے دونوں ہاتھ دا کیں با کیں بھیلا کے دکھائے جن میں ہوا کے سام ہوا کے جھن تھا۔

' میرے پاس کوئی رشیخ نیس ہیں۔ کوئی سنتہ کی ٹیس ہے۔ اور وان فات کی کہتا ہے کہ تبہاری کامپاییاں کیا ہیں؟ تہہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟

کہاں ہے اس وقت بیتمام ممبر پارلیمٹ جب میرے شوہر نے میرے فرسیع منی لاغ رنگ کروائی جائی تھی۔ کہاں سے بیتا نون کے
اور مفلسی کائی ہے۔ اور اب میری زندگی میں ایک بی خواب بچاہے ....' اس کی آواز دھی ہوئی اور آتھوں میں آٹسو آگئے۔'' ....ا یک چوٹا
اور مفلسی کائی ہے۔ اور اب میری زندگی میں ایک بی خواب بچاہے ....' اس کی آواز دھی ہوئی اور آتھوں میں آٹسو آگئے۔'' .....ا یک چوٹا
ماجزیرہ ہواور وہ میر اہو۔ اس کے اوپر ایک پہاڑ کی چوٹی چا کے قلعہ ہو اور میں وہاں حکومت کروں۔ جزیرے کے لوگ جھے چور تہ بچھین
ماجزیرہ عزت کریں۔ ہاں وہاں میں تجی ایما ندارین کے رہ سخی ہوں۔ مگر اس شیر میں شاید بھی تجیس ۔ جھا پی زندگی کی ساری خوشیاں ماری دولت ان امیر لوگوں سے ماسل کرنی ہے واتن ۔ میں غریوں کا مال بھی تبیس چراتی مسر نسان امیر لوگوں سے لیتی ہوں جو پیے کو
مس نہیں کرتے ۔ میں لوگوں سے حاصل کرنی ہے واتن ۔ میں غریوں کا مال بھی تبیس کیا ہیں؟'' آٹسوٹ ہے اس کی آٹھوں سے بہدر ہے
مس نہیں کرتے ۔ میں لوگوں سے دل نہیں دکھاتی 'اور وہ کہتا ہے 'تہاری کامیابیاں کیا ہیں؟'' آٹسوٹ ہے اس کی آٹھوں سے بہدر ہے
مس نہیں کرتے ۔ میں لوگوں سے دل نہیں کھاتی 'اور وہ کہتا ہے 'تہاری کامیابیاں کیا ہیں؟'' آٹسوٹ ہے اس کی آٹھوں سے دل تھوٹ کی کے ساتھ لوٹرش پیٹھتی پھی گئی۔ ایسے بی آگر وں حالت میں 'اور ہوڈی گھٹوں پر کھ

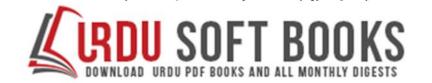

JRDUSOFTBOOKS.COM

''تم اتنی دکھی ہوتالیہ؟' واتن دھیرے سے اس کے سامنے ہوم جمشین کی سیٹ پیٹھی اور ملال سے اس کاچیرہ تکا۔ ''میں اندر سے خالی ہوں لیا نہ میری زندگی کا کوئی مقصد' کوئی عزم پیٹھیٹیں ہے۔ شایدوہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں پیٹھٹیں کرتی میری کوئی کامیا بیاں نہیں جیں۔''اس نے ہفتیلیوں سے اسٹورگڑے اور رندھی آواز میں بولی۔ پھڑ گر دن موڑی تو ویکھا' کالوٹی کی سڑک پہایک عورت واکر کودھکیلتی دکھائی دے رہی تھی۔ واکرٹیں کوئی پچپھا جس کے اوپر وہ چھاتا تا نے ہوئے تھی۔

'' بھے نیل جاننامیرے ماں ہاپ کون تھے۔ بھے سرف یہ بات دکادی ہے کہ انہوں نے بھے کیوں چھوڑا؟ کیا کوئی ایسے اپنے ب چھوڑ کے بھول جاتا ہے۔''اس کی آزر دہ آئٹھیں سڑک پہ چلتی عورت پہ جمی تھیں۔'' یہ لوگ خوش قسمت ہیں۔ان کے پاس کوئی گھر ہے جہاں پہکوئی ان کا نظار کرتا ہے۔ میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔دائن اگر میں اس او پیچکل میں مربھی جاؤں تو کتنے دن ہمسائیوں کو بھی خبرنہیں ہوگی۔''

داتن کی آئلصین تم ہو کیں۔''اور میں تالیہ؟''

تالیہ نے گردن موڑ کے گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔" ایک تم ہی ہو گر لوگ کہتے ہیں خون کے رشتے سب پھھ ہوتے ہیں۔ دوئی کا رشتہ پچھ نیسیں ہوتا۔ جھے خوف آتا ہے کہ تم بھی جھے چھوڑ کے جلی جاؤگی۔ اگر میرے ماں باپ جھے چھوڑ سکتے ہیں تو جھے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اس لئے میں ڈھیر ساری دولت حاصل کرنا جا ہتی ہوں دائن ۔ وہ کم از کم میرے ساتھ تو رہے گی۔ سونا اور ہیرے دھو کہ نہیں دیتے۔ بس ایک آخری وار دائے۔ "اس نے تین میں رگڑیں جواندر سے گلائی پڑگئی تھیں۔ دائن نے ٹو نے دل کے ساتھ گہری سالس لی اور گھٹنول یہ ہاتھ رکھ کے آتھی۔

''میرے تبہارے جیسے لوگ بھی تہیں نیک ہوسکتے تالیہ۔ ہم بھی سے اور ایماند ارنہیں ہوسکتے۔''اس کاچیرہ بجھا بجھاسا تھا۔وہ پلٹی اور
دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے سے نکل گئی۔تالیہ نے چیرہ گھٹنوں میں وے دیا۔ آنسو پھر سے بہنے لگے تھے۔
دائن با ہر ٹیرھیوں یہ بیٹھ گئی۔اس کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹوٹ کے سیاہ چیرے پیسل رہے تھے۔
شام دھیرے دھیرے تاریک ہوتی گئی۔

کیپونگ کاعلاقہ رات کوا تناروثن نہیں تھا جینے امراء کے علاقے ہوتے تھے۔ یہاں لوگ وفت پہ سوجاتے تھے۔ سڑک کے دونوں اطراف قطار میں جھوٹے چھوٹے ایک منزلہ گھر بنے تھے جن کی تخر وطی چھتیں تھیں۔ایڈ م جس وفت چھوٹا لکڑی کا گیٹ کھول کے کوٹ کند بھے پہلا دےا ندرواخل ہوا' گھر کا ہر آمدہ روشن تھا۔ گراس کے چیرے کی جوت بچھی ہوئی تھی۔وہ و بیں ہر آمدے کے اسٹیپ پہیٹے گیا۔ قریب میں مرغیوں کا ڈر بہتھا جس کے اندر ہروں تلے چوزے دہائے بیٹھی مرغی نے بلکی می کٹاک کی بھیے چوتی ہو۔



جالی دار در واز ہے کھلنے کی آواز آئی تو ایڈم نے گر دن موڑی۔اس کی ماں وہاں کھڑی جیرت سےاسے دیکھیر بی تھی۔اسکارف سرپہ لپیٹے کہی تمیص اورکرنگ (اسکرٹ کی طرح) پہنے وہ جیسے اس کود مکھ کے قکرمند ہوگئی تھی۔ ''دمتم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟اندر آنجاؤ۔'' A DOWNLOAD URDUPP BOOKS AND A

''میں اتنا بے وقوف کیوں ہوں'ای ہو (مال)۔'' وہ تھوڑی گھٹوں پہ گرائے سامنے دیکھتے ہوئے ادای سے بولا تھا۔مال نے گہری سانس لی اور چندفقدم چل کے قریب آئی۔ایڈم نے چہرہ موڑ کے اس کے جونوں کو دیکھا جواس کے ساتھ آرکے تھے۔ان سے نکلتے پیروں پہادھیڑعمر کی کتنی کئیریں پڑی تھیں۔

''کیاہواہے؟''وہ ڈھارس بندھانے والےانداز میں پوچھتی'اس کے ساتھ نیچ بیٹھی۔

"میں نے آج کتنی برای بے وقو فی کی تم سوچ بھی نہیں سکتی ایبو۔"

''سوچ سکتی ہوں ہم بتاؤ۔'' وہ گر دن موڑ کے سکون سے اس کاچہرہ د مکیر ہی تھی۔

'' جمجھ شرم آئے گی۔''وہ خفت ز دہ لگٹا تھا۔

'' پچے بولنے والول کواگر پچے پیشرم آنے <u>لگ</u>و جھوٹ بولنے والے جھوٹ کہتے وفتت گر دن کڑ النے کرتے ہیں۔ جھے معلوم ہے میرا بیٹا جھوٹ نہیں بولے گا۔''

> ایڈم نے نظریں اٹھاکے اسے دیکھا۔''تم میر ایقین کروگی۔'' ''کیاسلے بھی نہیں کیا؟''

''میں سے کہ رہا ہوں ...میں نے اس کے ساتھ برتمیزی نہیں کی تھی۔وہ جھوٹ بول رہی تھی یا شاید غلط بچھی تھی۔''وہروہانسا ہو گیا تھا۔

''وہ اڑی ...وہ گیری میں آئی تھی ...' وہ ڈھکن کھول کے انڈ میلی جانے والی ہوتل کی طرح روانی سے بتا تا گیا۔ '' پہلی نظر میں جھے لگا میں نے اسے کہیں ویکھا ہے' پھر یاو آئیا' جاب کے پہلے دن جس گھر میں ہم گئے تھے وہ ادھر کام کر رہی تھی ۔ تب اس نے ملاز مہ والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج وہ بالکل فرق لگ رہی تھی ۔ میں نے صرف کپڑے پہن رکھے تھے۔ آج وہ بالکل فرق لگ رہی تھی ۔ میں نے سارے زیور پہنے بال چیکیا کیے۔ گر جھے وہ وہ بی گئی تھی ۔ میں نے صرف اسے روک کے بوچھا کہ اس دن وہ ملاز مہ کیوں بنی ہوئی تھی' اور اس نے سب کواکٹھا کر دیا کہ یہ جھے بدصورت کہ رہا ہے۔ کس نے میرا یقین نہیں کیا۔ باس نے کہا ہے کہ اب جھے اس سے معافی ماگئی ہوگی ...''

''بهوسکتاہے بیغلط نبی ہو۔''

''ہاں واقعی' بیزیری غلط نبی ہو گی'اتی بھی اس کی اس ملاز مہے شکل نہیں ملی تھی' ہوسکتا ہے وہ واقعی کوئی اور ہواور ....' ''تہاری نہیں'اس کی غلط نبی ہو کہتم اس سے پچھاور بوچےرہے ہو۔'' ماں زور دے کر بولی تو وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔



'' کیاا پڈم کوغلط بھی نہیں ہوسکتی ؟'' ''موسکتی ہے' لیکن ہوتی نہیں ہے۔ایڈم اگر تہہیں لگتاہے کہوہ وہی اٹر کی تھی تو وہ وہی ہوگی۔ بیس تہہاری ماں ہوں۔ جانتی ہوں کہتم ذرا سادہ ہو تگرچالا کے نہیں ہوئیچے اور ذبین ہو۔لیکن ایک چیز …تہہاری نظرین 'وہ ہمیشہ سے بہت گہری تھیں۔گھر بیس کوئی چیزی کھوتی تو میں تم سے کہتی ''تم منٹ میں ڈھونڈ لیتے۔باز ار سے سودالا ٹا ہوٹا تو تہہیں بھیجتی۔تم ایک نظر میں ساری دکان دیکھے لیتے کہ پچھاور بھی تو کم نہیں ہے گھرمیں!''

''واقعی؟میرینظراچھی ہےتا۔''وہ خو دکھی جیران رہ گیا۔

''ہاں ایڈم ... جہاری نظر جھوٹ نہیں بولت' کیونکہ جہارا دل جھوٹ نہیں بولتا۔ اگرتم بھی جھوٹ بول بھی لیتے تھے تو چند گھنٹوں میں بی سارا کی میرے سامنے کھول دیتے تھے۔ دنیا میں دوطرح کے لوگ ہوتے ہیں ایڈم۔ایک وہ جو ہے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں اور ایک وہ جو جھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسری قشم کا وجود بی نہیں ہے۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہے تھے اور وہ ہم سے بیہ چاہتے تھے کہ ہم بھی ہے بنیں۔ کیونکہ بیٹے جہا انسان دوسر وں سے بھی بولتا ہے تو اس کے اعضاء اس سے بھی بولئے گلتے ہیں۔ اس کا دل اس کو غلط کا احساس دلاتا ہے اور نظریں اس کو کی جھوٹ کا شکار نہیں بننے دیتیں۔ میں نہیں جاتی کہ وہ لاکی کون ہے اور اس کا کیا معاملہ ہے' لیکن میں اتنا جاتی ہوں کہ تہماری نظر تہمیں دھو کہ نہیں دے گا۔ ۔

وہ اس کی باتوں پہ بالکل گم صم ساہوگیا۔ ذہن کے جالےصاف، ویے تو دل الجھنوں میں گھر گیا۔ وہ جوخود کوملا مت کرر ہاتھا کہ کیوں ایک لڑکی کوملاز مہسے ملایا'اب پھرسے چونک گیا تھا۔

''تم نے اسے اس لئے روکا کیونکہ تمہارے ول نے پچھفاط ہوتے ویکھا۔ایک انسان دوسرے روپ میں ویکھاتو ول کولگا پیفاط ہ اور تم نے سادگی ہے اپنی المجھن بیان کر دی۔ یہی ہوا ہوگا' ہے تا؟ تم اس سے معافی ما نگ لینا اور بات ختم کر وینا' کیونکہ تمہیں کیا معلوم کس کی کیا مجبوریاں ہیں۔ تم بس اسپنے کام پیدھیان دو۔خوب بحنت کرو۔ پینہ ہے ۔۔۔۔' وہ ایک دم سکرائی اور یا دکر کے بولی۔''جنب تم سخھ سال کے تصفو تمہارے با پاکے بڑے تایا ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بڑے نیک اور ایٹھانسان تھے۔ میں نے کہا ایڈم کے لئے وعا کریں تو انہوں نے دعاما گئی کہ ....''

" كهانا.... كهانا دومال \_" وه خبالت سے اس كى بات تو كمّا اٹھ كھڑ اموا \_

''ایڈم!'' مال نے سراٹھا کے افسو*ں بھری گہری س*انس لی۔''تهم میں تا یا جان کی دعایپشرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ اللہ سے جتنا زیا وہ ماتگو گئوہ اتنازیا وہ ہی دیے گا۔''

''ہاں ٹھیک ہے' ٹھیک ہے۔اب کھانا دونا۔''وہ اسے اٹھاتے ہوئے کھرسے بات گول کر گیا۔ مبادا ماں وہ دعا دہرا ہی نہ دے۔(اگر جوکسی نے سن لیا تو؟ اُف۔اورا گر جو ہاس کے لیٹیرکل سیکرٹری نے سن لیا تو وہ کتنا ہنسے گا ایڈم پیہ)اس نے جمر جمری لی۔ڈر بے ہیں بیٹھی



## مرغی نے پھر سے کٹا کے او دیوار سے جھانکتی بلی چیچے ہوگئی۔رات پھر سے پرسکون ہوتی گئی۔ ماں اب کیجھ خفامی برزبرزاتی ہوئی اٹھ کے اندر کی طرف جار بی تھی۔ دعایہ کیسی ندامت' ہاں؟

رات کوالالہور پیانزی تو دہیا پارک کے اس او نیچ کل کے لان میں لگے بھول مہک مہک اٹھے۔خوشبوا تنی تیز تھی کہا ندر تک آنے لگی۔ وان فارکے گھرکے اندر داخل ہوا تو ہرسوستا ٹا چھایا تھا۔ ملازموں کی چہل پہل تھم پیکی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے کوٹ ا تاریخے ہوئے دوسرے کی انگلیوں سے ماتھ پہ آئے بال چیچے کیے اور کمرے کی طرف قدم پڑھائے۔ پھر کھلا در وازہ دیکھے کے وہ ٹھٹکا بھنویں سکوڑیں۔ دروازہ بوراد حکیلاتولیوں سے گہری سانس نکل عصرہ اس کے کمرے میں سامنے کری پیٹھی ٹا نگ پیٹا نگ جمائے اس کی طرف د کھیر ہی

''تم سوئی نہیں ابھی تک؟یا آج تنہیں دیر تک کوئی کا منہیں کرنا؟''اس نے کوٹ دوسری کری پدؤالا ۔ پھر بیڈے کنارے آجیشااور

''تم نے آج ال لڑکی کے ساتھ بہت برا کیا' فاتح۔وہ ہماری کلائنٹ تھی۔ ڈونرتھی۔'' وہ خفگی سے ایک دم بولی' تو وہ جو کف کا بٹن کھول ر ہاتھا'رک کے جیرت ہے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں البھن بھرگئی۔

''جس کوتم نے میرے اسف میں یہ کہہ کر ہے عزت کیا کہ وہ پیچھیس کرتی۔اوراس کے آرٹ کے شوق کی تو ہیں الگ کی ۔'' فا تح چند کمجے الجینجے سے اسے ویکھار ہا مچھریا وآیا۔ سنہرے بالوں اور بردی آئکھوں والی لڑکی... ''اچھا وہ ....اس کومیں نے برا بھلا کہا تھایا ایڈم نے؟''وہ مجھ نہیں پایا کہاں کی تلطی کیاتھی۔ پھریا دکیا۔'' ویسے میں نے پچھ غلطاتو نہیں کہاتھا اس کو۔'' اب وہ کندھے اچکا کے جھک کے بوٹ کے لئے کھولنے لگا۔''میں اگریہ دیکھول کیمیرے سامنے ایک ابیاانسان کھڑاہے جس کی زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے' وہ اپنی زندگی ضائع کرر ہاہے اور میں ظاہر کروں کہیں اس سے اتفاق کرتا ہوں' پیو غلط ہات ہے۔'' · « مُكروه دنيا كوايسے بيس ديمحتي ہوگي جيسے تم ديمھتے ہو \_''

''نہ دیکھے۔ مجھے کیافرق پڑتا ہے۔''اس نے بے نیازی سے کندھے دوبارہ اچکاتے <u>جھکے جھکے</u> دوسر اتسمہ کھولا۔ ''فانتح تم چاہتے ہو کہ میں تبہارے کیرئیر میں تنہیں سپورٹ کرتی رہوں کیکن تنہیں میرے فائدے نقصان ہے فرق نہیں ہوتا۔''اس نے د کھاور غصے کے ملے چلے تاثر ات استحصوں میں بھرےاسے دیکھا۔ وہ بوٹ اتارتے ہوئے اسے سادگی سے بولا۔

'' و یکھو عصرہ .... جیرےالفاظ کو Twist کرکے اگرتم آر گومنٹ جیتنا جا جتی ہوتو جیت کو۔ میں برانہیں منا وَں گا۔لیکن ہم دونوں کو معلوم ہے کہ بیکوئی ایباایشونہیں ہے جس یتم اتنی توانائی ضائع کرو۔"



''میری مہمان اور ڈونر کوخفا کرنا کوئی اینٹونہیں ہے؟ واہ۔ کیامیں تنہارے مہمانوں کے ساتھ ایسے کرتی ہوں؟ کیامیں اچھی بیوی کی طرح بوِزکر کے ان کی خاطر مدارت نہیں کرتی ؟ ہاں؟''

''اب تہمارا آرگومنٹ کمزور پڑرہا ہے۔''فارنج نے جرابیں اٹارتے ہوئے افسوس سے نگا ہیں اٹھا سے اسے دیکھا۔''اگرتم اس بات پہر برا مناتی کہ میں کی لڑکی سے اچھے سے بات کررہا ہوں تو میں اسے ایک جائز دلیل جھتا' لیکن ہرے سے بات کرنے پیا آٹا جھگڑا؟ فیجے۔'' آخر میں گویا ملال کرکے وہ اٹھا اور ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ڈریینگ روم کی طرف جلا گیا۔وہ بے اختیاراتھی اور غصے پھری ہے ہی سے اسے حاتے و یکھا۔

''تم بھی نہیں بھے کہ جو کنگرتم دریا میں پھینک ویتے ہوان کے دائرے کتنی دور تک پھیل کے ہمیں متاثر کرتے ہیں۔ چاہے وہ میں ہول ... میرا کاروبار ہو ... تمہارا کیرئیر ہو ... یا ....'اس کی آتکھیں گیلی ہوئیں۔''یا ....آثریا نہ ہو۔''

وہ جوالماری کھولے کھڑا ہینگرز الٹ بلیٹ کرر ہاتھا 'اس بات پہا یک دم تھہر گیا۔ پھر آ ہستہ سے واپس پلٹا تو اس کے چہرے ہیں پچھ بدلا ہواسانظر آتا تھا۔ جیسے کوئی زخمی بین ساہوآ تکھوں میں ...کمی بچھی را کھی پر چھا کیں ہو....

ده تم آربانه کودرمیان میں لائے بغیر بھی بحث جدیت سکتی ہوعصرہ۔ "جیسے کوئی اداس ماتم ساہوآواز میں ....

' دسین تم سے جیتنا نہیں چا ہتی۔ میں صرف یہ چا ہتی ہوں وان فاتح کہتم اپنی arrogance کے خول سے ہا ہرنگل کے دیکھو کہتمہاری وجہ سے ہم سب کیا پہتھ نہیں ہم ہہ بیکے۔'' اس کی استحموں سے آنسو بہدر ہے تھے اور وہ مٹھیاں بھینچ کر در دسے جلار بی تھی۔''تم نے اپنے جنون کے ہاتھوں' ہم سب کو تباہ کر دیا ہے۔ آریا نہ کو کھونا تہاری غلطی تھی۔ میری بیٹی تہاری وجہ سے جھے سے دور ہوئی ہے۔ تہمیں اعدازہ بھی نہیں ہے کہا ہے کہ کو کھونا ایک ماں کے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔''

وہ خاموش کھڑار ہا۔ بینگریہ گئی شریب باز وؤں میں تہہ کیے زخی آئٹھوں سے اسے ویکھے گیا۔

''گرتم نہیں سیجھتے ہم نہیں بدلتے۔ میں ایک بھڑ کتے جہنم میں رہ رہی ہوں' بچھے باہر نکلنا ہے اس سے۔ وہ نیلامی میں اپنے بچوں کو تہارے جنون کی آگ سے نکالتے کے لئے کر رہی ہوں اور تم اس کو نقصان پہنچانے سے بھی بازنہیں آتے۔ میں تہاری بیوی ہونے کی قیمت آخر کہ تک اداکر تی رہوں گی؟''

'' مجھے بھی آریا نہ کاا تناہی و کھے جتناتمہیں ہے۔'' وہ زخمی سابولا تھا۔

' دہتہ ہیں دکھ ہے اس کا ؟ تنہیں تو شاہدوہ یا دہھی نہیں آتی 'وان فاتے۔''وہ تفراورا ذیت سے اسے دیکھ کے مڑی اور تیز تیز چکتی کمرے سے ہا ہرنکل گئی۔فاتے نے آئیکھیں بند کمیں اور گہری سانس اندر کو پھنچی۔ پھر آئیکھیں کھولیں اور بینگر پرے رکھ دیا۔ جیب سے والٹ نکالا اور آگے آئیا۔ والٹ لیے وہ اس کرسی پہ بیٹیا جہال عصر ہ پہلے بیٹی تھی۔ جگہ انہمی تک گرم تھی۔ شایدوہ بہت ویر سے اس کے انتظار کی آگ میں جل رہی تھی۔



اس نے والٹ کی ایک تہدیلٹائی تو سامنے فو ٹو کے خانے ہیں ان دونوں کی تصویر لگی تھی۔ فاتھ اور آریا ند۔ وہ دونوں اس میں بنس رہے تھے۔ نظمی می پچی جس نے ہمیئر بدینڈ لگار کھا تھا اور جس کی آئے تھیں ہیروں جیسی چیکتی ہوئی تھیں۔ «معصرہ یہ بیل جھتی کہ اپنی بیٹی کو کھو دینا ایک باپ سے ساتھ کیا کر دیتا ہے۔ "وہ تصویر پہ انگوٹھا پھیر سے ہاکا سابڑ بڑا ایا تھا۔ اذبیت می

> ا ذیب بھی جودل میں اٹھتی محسوس ہور ہی تھی۔ باہر مہکتے گلابوں کی اواس خوشبواب بھی سارے گھر سے آتی محسوس ہور ہی تھی۔

**አ**አ======አአ

عالم کے گھر میں اس رات کس نے کوئی بی نہیں جلائی۔ ایک موگ ساتھا جس نے سارے کو لیبیٹ میں لے دکھا تھا۔ واتن اندھیر زینوں پہنٹھی سامنے خلاء میں گھور رہی تھی جب چیچے آ ہٹ ہوئی۔ دروازہ چر چرایا۔ پھر نظے قدم اٹھانے کی ہلکی می چاپ سنائی دی … یا شاید آواز اس نے نضور کی تھی کیونکہ cat burglar ہناچاپ کے چلنے میں ماہرتھی۔

> وہ اس کے پیچھے آرکی۔ دائن نہیں مڑی۔ یا سیت سے سامنے دیکھتی رہی۔ ''کیا نہ!'' تالیہ نے دھیر ہے سے پکارا۔ آواز سنبھلی ہوئی محسوں ہوتی تھی۔

''تم ہرچیز سیکھنا چا ہی تھیں۔''وہ اسی طرح سامنے دیکھتے ہوئے ٹوٹے دل سے بولی۔'' کیاتہ ہیں یا دہا تالیہ؟'' تالیہ پچھنجیں بولی۔اس سے پیچھےا کیے ذینہ اوپر بیٹھ گئ اورا سے بولنے دیا۔

''جب ہم نے تہمارے شوہر کے پیسے واپس کر کے اس سے تہمارے کیے طلاق کی تھی تو تم نے جھے کہا تھا کہ اس شخص نے تہمیں دھوکہ
وینا سکھا دیا ہے'اور اب تم ای طرح پیسے بنانے کنت نے طریقے سکھنا چا ہتی ہو۔اسکام اور چوری کے طریقے ہم نے چھوٹے چھوٹے
اسکام سے شروع کیا تھا۔ تم نے انٹر نبیٹ پایڈ ڈالا کہ اپنے سمالیقہ ہوائے فرینڈ' گرل فرینڈ یامیاں بیوی کا اکاؤنٹ ہیک کروانے کے لئے
ہم سے دابطہ کریں۔''

تاليه جو گھڻنوں پيمر ديے بيٹھي تھي اس بات پہاختيار ہنس دي۔ واتن نہيں ہنس۔ بولتي گئی۔

''عشق اورجلن سے ترئیے لوگ ہم سے رابطہ کرتے' ہم پیسے ایڈ واٹس ماننگتے اور جب وہ پیسے وے دیتے تو ہم ان کی ای میلو کا جواب نہ دستے ۔ اب وہ پولیس کے پاس بھی نہیں جا سکتے تھے کہ کیا کہتے ؟ کسی کا اکا وَنت ہیک کروانے جیسے غلط کام میں ملوث رہے ہیں؟ خود کیڑے جاتے سورو دھو کے چپ ہوجاتے ۔ تم کہتی تھیں کہا گر لوگ پیسے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ اس پیسے کے قابل ہی نہیں ہیں ۔ مگر جلد تم پور ہو گئیں ۔''

اندھیر سیرھیوں پہوہ دونوں ہیولوں کیصورت بیٹھی نظر آتی تھیں۔دانن کی آواز جیسے کسی پس منظر میں بیٹھے پیانو ساز کی مدھر لے جیسی سنائی دے رہی تھی۔



''ہم نے کرا ہے کا گھر لے لیا تھا' سر چھپانے کا ٹھکا نہ تھا' دو وقت کا کھانا مل جاتا تھا گرتم نا خوش تھیں۔ تم کہتی تھیں واتن ... دھو کہ دی اس بین الوگوں کو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے ہے ہم کوٹ رہے ہیں اس بین اس بین اس جانے کے بعد لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ دھو کہ ہوا ہے۔ یہ احساس میری ذبانت کی تو ہین ہے۔ دنیا سے سب سے بڑے مساس کے اور آثار میں کہتی کھی پکڑے نہیں جائے۔ پھر ہم نے چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی جھوٹی کہتی تھیں کہ بین بازاروں بین موروق اسے فکرا کے ان کے زیورا تاریکتے نہاری انگلیاں اس کام بین ماہر تھیں' گرتم نب بھی خوش نہیں تھی ہی کہتی تھیں کہ بین ہیں جو او نیچا قلعد تو بنا کہ ان کہ نہیں جو بالا تا ہے۔ ) تہمیں پینفلگ کا شوت تھا مگرتم اسے کرنا نہیں جاتی تھیں۔ پھرتم کر کرد (جو بلی کی طرح کہیں جھی تھس کے بنا آئہ ہے کہ پچھے چالا تا ہے۔) تہمیں پینفلگ کا شوت تھا مگرتم اسے کرنا نہیں جاتی تھیں۔ پھرتم آئر شاسکول گئیں۔ تم نے بینے کرنا سیکھا۔ تم نے خود کو کی چھیار کی طرح کا میں اسکھا۔ او نا سیکھا۔ تم نے خود کو کی چھیار کی طرح سے دیں۔

تالیه تھوڑی گھٹنوں پر کھےمحوی سنے گئی جیسے شہر یا رکوشہرزا دکھی خوبصورت رات میں الف لیلوی داستان ستار ہی ہو۔جیسے وہ کسی اور کی مانی پیر

''جبتہ نے پہلی تقال تیاری جس کوتم نے اصلی پیٹنگ کی جگہ رکھ کے اصل کو چرانا تھا' تو میں وہ دیکھ کے جمہوت رہ گئی۔ وہ اتی کھل تھی کہ حرنہیں۔ میں نے بہت سے بوچھا' تالیہ تم اتنا اچھا پینٹ کرنے لگ گئی ہو' تو تم ای شجے کو کیوں نہیں اپنا لیتی۔ تم نے کہا' واتن ااگر میں بہت اچھی پینٹنگ کی بناؤل تو وہ دو تین بزار سے زیادہ کی نہیں کجھ کی لیکن اگر میں کسی قدیم پینٹنگ کی نقل تیار کروں اور بھر بور پاانگ کے ساتھاں کو اصل کی جگہ رکھ کے اصلی چرا اول قو اس اصلی پینٹنگ کو میں بلیک مارکیٹ میں پچاس ساٹھ لا کھکا بھے گئی ہوں۔ کو الا لمہور بھر اللہ ور بھر اپڑا ہے جوروں سے' مگر آرٹ etheif وہ دوتا ہے جو یا تو کسی ماہر نقال کو اپنے ساتھ رکھے یا خود پڑا ہے ہے کار پینٹرز سے اور کو الا لمہور بھر اپڑا ہے چوروں سے' مگر آرٹ etheif جو بیا تا تیار کرتا جو وہ وہ رکھی ہوگی۔ کہ بینٹنگز کے علاوہ دوسری چیز وں کی نقال بھی تیار کرتا شروع کیں۔ انعابی اسکی مربی نے دیا تو اس کو ایک مردن اٹھا کے اسے دیکھی سوائے ایک چیز کے۔ "کہتے کہتے اس نے مڑ کے تالیہ کو دیکھا جو اب اس کے ایک وہ بات کو اند معمور پر لانے پہ چو تک کے گردن اٹھا کے اسے دیکھنے گئی تھی۔

"اور وہ ہے چوری کافن۔ ہاتھ کی صفائی۔ بیتہ ہیں ہمیشہ ہے آتا تھا۔ جھے نہیں آتا تھا۔ میں نے پیچھ نہیں سیکھا۔ ساری عمرا یک جیولری اسٹور اورا کیک لائبر رہی میں کام کیا تھا۔ جب متہ ہیں جیولری چرائی ہوتی تو اس کی نقل تم نہیں تیار کرسکتی تھیں۔وہ میں تیار کرتی ۔ پھر ہم نے حالم کے نام سے کام شروع کر دیا 'لوگوں کے لئے مسئلے کھڑے کرتے اوران کوخود کا بھی کرویے ۔ بھی کسی کی پینٹنگ چرا کے خود ڈھونڈ لاتے۔اصل رکھ کے نقل اس کوواپس کر دیتے۔ بھی کسی سے انعامی اسکیم کے لیے پیسے بنؤر تے۔تم نے بس چوری کافن نہیں سیکھااور میں



DUSOFTBOOKS.COM

SDUSOFIBOOKS.COM

نے تو پیچھ نیں سیکھاسوائے ہاتھ کی صفائی اور چوری کے فن کے ۔ یہ چھے نہیں آتا تھا۔ تم نے جھے سکھایا۔ تم گمنام رہنا جا ہتی تھیں۔ ابنا چہرہ نہیں دکھانا جا ہتی تھیں۔ کیونکہ تہمیں امیدتھی ایک دن تم اچھی بن جاؤگی۔ میں نے بیز مہائے ہمر لےلیا۔ سوائے چندلوگوں کے تہمیں شہر میں کوئی بطورا کیہ چور کے نہیں جانتا۔ مگر میں نے اسٹریٹ کا فیکٹس بنائے۔ میں نے بلیک مارکیٹ میں تعلقات استوار کیے۔ اور یوں تہم دونوں آرٹ اور جیولری چرانے کے ساتھ بطور حالم ان کے مالکان سے کنسلٹی فیس تھی لیتے تھے' ہم ماہر scammers بن گئے اور ہم نے مڑکے نہیں دیکھا۔''

" " تم كميا كهناچا بتى بهو دانى؟ "اس بات به دانن نے سوگوار چېره موڑ ااور ملال سے اسے ديكھا۔

ود تنہیں لگائے کتم پیداستہ چھوڑ سکتی ہو گرابیا ممکن نہیں ہے تالیہ۔ میں نے جاتی ہو ہمیشہ اپنا چہرہ کیوں تخفی نہیں رکھا؟ کیونکہ جھے معلوم تھا کہا کیہ دفعہ ہم اس دریا میں اتر جائیں تو والیسی کی کوئی کشی نہیں ہیچے گی۔ تم مجھی پیٹٹر بن کے خوش نہیں رہ سکتی خدش لا تبریرین بن کے جہ بھے گئے۔ جب جھے میرے بچول اسٹور کو جوان کاریگر تل گئے سے اور میں ایک ہو جھتی اتو میں نے دولت ہو جھتی اتو میں نے لا تبریری کے ساتھ ائیر پورٹ بہ نوکری کرلی اور اولڈ ہوم آگئے۔ لیکن جب بحد میں میرے پاس تبہاری وجہ سے دولت آئے گئی تو میں ہرو یک اینڈ پاسپ بچول کے باس جانے گئی۔ اب بھی جاتی ہوں۔ ان کے لئے تیمی بھیہ آئے وہ خوش تھی کہ میں ایک لا تبریرین ہوں مجھے جوان کے بیمی بھیہ آئے وہ خوش تھی کہ میں ایک لا تبریرین ہوں مجھوڑ دول تو میری فقد رکرتے ہیں 'کیکن آگر میں بیرکام چھوڑ دول تو میری ہیں۔ میں بھی خوش ہوں کیونکہ میں ان پے آٹھا کہ کارشین کرتی 'ان کے سامنے ایک مضبوط خورت ہوں میں 'کیکن آگر میں بیرکام چھوڑ دول تو میری فقد رو قیمت وہاں ختم ہوجائے گی اس لئے میں بھی تھی 'خوش ہوں کیونکہ میں ان پے آٹھا کہی تھی تھی کہ کارٹی ہیں ہوجائے گی اس لئے میں بھی تھی میں 'کیکن آگر میں بیرکام چھوڑ دول تو میری موجوز دول تو میری کو ترک میں بیونک کی اس لئے میں بھی تھی ۔ "خوش کو تک میا تھی کیونکہ تالیہ ....خون کے دھیجے لئے کال نہیں ہوتا ہے۔ "میں جو تا ہے گی کر کہانیوں میں دوئی کارشین زیادہ انہم ہوتا ہے۔ "

''آئی ایم سوری دانن۔''اس نے پیچے سے دانن کی گرون میں باز ولیٹے اورا پڑی تھوڑی اس کے کندھے پہر کھ دی۔''میں اتنی ڈسٹر ب تھی کہیں بھولتی جارہی تھی کہ میں کون ہوں اور کیا کرنے کی اہل ہوں۔ میں اپنی گیم سے باہر ہور ہی تھی مگر اب نہیں۔''اس نے دائن کا سیاہ گال چو ما اور پھر سیدھے ہو کر ایک عزم سے کھڑی ہوئی۔ و بوار پہ ہاتھ مارا اور لمحے بھر میں سارا گھر روثن ہو گیا۔ تیز روشنی سے دائن کی آسٹھیں چندھیا گئیں'اس نے فور آن ہے ہاتھ رکھا۔ پھر ذر اکھ ہر کے تالیہ کو و میصا جو سینے پہ باز و لیمٹے اب سنبھی ہوئی ہی سامنے کھڑی تھی۔ ''اب؟'' دائن نے ہمیشہ کی طرح اس سے بوچھا جو کہتی تھی کہاس کے یاس ہمیشہ اگلایلان ہوتا ہے۔

''اب ہم نے انتظار کرنا ہے۔ یا تو ایڈم کی بات پہ یقین کر کے عصرہ محمود تنگو کامل سے رابطہ کرے گی اور وہ سب میری تضدیق کر کے مجمعے گرفتار کرنے یہاں آئیس گے۔ یا پھرعصر ہم و داپنے اسٹاف کے ہاتھوں مجمعے دعوت نامہ بھجوائیس گی۔ پہلی صورت میں ہمارا سامان بندھا ہواپڑا ہواور ہم سکنل دیکھتے ہی شہر سے فرار ہوجائیں۔اور دوسری صورت میں ہم کھیل جاری رکھیں۔'' واتن نے گہری سائس لی اور گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھی۔

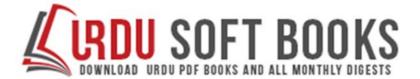

F T B O O K S . C O M O R D U S O F T B O O K S . C O M

''گرکھیل ہے کیا تالیہ؟ تم نے بریسلیٹ اتار کے واپس آجا ناتھا'نیلا می وغیرہ پتھوڑی جانا تھا۔'' ''میں کھیل بدل رہی ہوں۔ پلان بی۔''اس نے سکرا کے موبائل ٹراؤزر کی جیب سے نکالا اورنمبر ملانے گئی۔ دائن نے اچنجے سےاس کے سیاہ فون کودیکھا جو حالم کا تھا۔

WWW.URDUSOFTBOOKS"..."CFO

''السلام علیم زین العابدین مولیا۔'' وہ بٹا شت سے بولی اور دائن کو دیکھ کے آنکھ دہائی۔'' کیسے ہومولیا؟ ابھی تک درختوں پہ بوجھ بئے ہوئے ہو؟ اوہ ایکچولی۔اس ہات پپغور نہ کرنا 'میر سے مس مزاح کالیول تبہارے ذہن سے کافی بلند ہے۔خیر ...میں نے اس لئے فون کیا کہ.....'' وہ اعتماد سے بوتی ہوئی مسکراتے ہوئے آگے ہوٹھ گئی اور دائن نے تکان بھری سانس اندر تھینچی۔

ہالآخر وہ کھیل میں واپس آ چکی تھی۔اس کی بہی ہات تو سب ہے اچھی تھی۔ گو کہ سب کی طرح گرتی تھی مگر گرنے کے بعد ہنس کے کپڑے جھارتی اٹھ کھڑی ہوتی تھی۔

پلان بی... داتن گھٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتے ہوئے برٹر برٹا اُئی تھی۔ (جمھے یقین ہے کہ یہ پلان اس کے پاس پہلے نہیں تھا اور اس نے ابھی ابھی سوچاہے گربھی نہیں مانے گی۔ ہونہ۔ )وہ بھی واپس کیم میں آرہی تھی۔

なな=======☆☆

جزیروں سے بنے ملک پراگلی میں بھیگی بھیگی می اتری ۔ سیاہ باول سورج کوجھا تکنے تک نہیں دے رہے تھے۔ بس گر جنے اور جیکتے جارہے

ایسے میں قطار سے کھڑے او پنچکل اپنے سامنے سڑک پہ بھاگتے اس مخص کو دیکے رہے ہے' جوٹرا وزر کے اوبر آوگی آستین کی ٹی شرے میں بلیوس' دوٹر تا جارہا تھا۔ کنیٹی سے قطر ریٹ ہٹپ گررہے تھے۔ ہال سیلیہ و کے ماتھے پہ چیکے تھے۔ وہ دور سے جاگنگ کرتا آرہا تھا۔ اپنے گیٹ کے قریب آکر رفارست ہوئی' ایک ہاتھ سیلے ہا لوں میں جلا کے ان کو چیجے کیا اور بینڈز فری کا نوں سے سی نی نکا لے۔ گار ڈزنے اسے دیکھتے ہی راستہ کھول دیا۔

''فان کے صاحب!'' مسکی نے تولیہ اچھالا جواس نے ایک ہاتھ مبلند کر کے تھامااوراس سے چہرہ یو نچھتا پورچ میں آگے چلتا گیا۔ کمبی جاگنگ سے چہرہ گلانی شفاف ساہور ہاتھااور تفنس تیز تھا۔

لا وَنَ مِیں آ کروہ میز تک رکا'جھک کے اخبارا ٹھائی'ا لٹ بلٹ کرکے دیکھی' گھرسیدھا ہوا ہی تھا کہ سامنے ایڈم نظر آیا۔وہ اس کی عینک ھائے ہوئے تھا۔

و و تصینکس!''فاتح کنے اخباریں رول کیں عینک تفای اور آگے برا ھاگیا۔ S

''سر!"اس نے جلدی ہے پکارا' مگروہ رکانہیں۔ میرهیوں کی طرف برد صناجار ہاتھا۔



OFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

''مر'اشعرصاحب نے کہاہے کہ آئ میں ان خاتون سے معانی مائٹنے جاؤں!''ہمت کرکے بلند آواز میں بولا۔ ''کون می خاتون'ایڈم؟''ووز بینے چڑھتے ہوئے اخباروں کوالٹا پلٹا کر پچھتلاش کرر ہاتھا۔ ''ووگیلری والی۔''وور کااور جلدی سے اضافہ کیا۔''سر کیا ججھان سے معانی مائٹی چاہیے؟''

فاتے نے مطلوبہ میکزین نکال کے اوپر رکھا اور گرون موڑ کے ایک سادہ نظراس پہ ڈالی۔'' ایڈم برلفظ کے نتائ کُر ہوتے ہیں۔ خاموشی کے بھی ہوتے ہیں۔اس لئے اپنے کہے گئے الفاظ کے نتائج مرد بن کے بھگٹا کرو۔'' اوراو پر چڑھتا گیا۔ایڈم کاچپرہ مزید بچھ گیا۔( مگر میں نے ایسا کیا کہا تھا؟)

میرں پہاس کی کری پچھی رکھی تھی۔ ساتھ میز پہ جون کا گلاس'اور پھل۔ سبتر تیب سے تھا۔ مگروہ ذرا چونکا۔ وہاں عصر ہ بھی بیٹھی تھی۔ اے آتے دیکھے کے عصر ہنے نظریں اٹھا کیں تو ان میں ا دائ تھی۔

> ''تم ادھر؟''وہ نارمل انداز میں کہتاا پنی کری پہ آئے ڈھیر ہوا'اور جوگرز لمبے کر کے بیز پیٹنجی کی صورت رکھ لیے۔ مند ہوئی میں میں میں کا سے سالگان کی سالگان کا میں ایک میں کا گان کا میں کا گان کا میں کا میں کا کا میں کا گان

'' آئی ایم سوری میں کل رات کچھزیا دہ بول گئے۔''

''ہاںتم کل رات پچھزیا دہ ہی بول گئیں۔''اس نے تائیدی انداز میں کہتے ہوئے سرکوخم دیا اور اخبار سینے پہر کھکے باز ووَل کا تکبیدنا کے سران پہ ٹکالیا۔اباس کی آئیصیں توجہ سے عصرہ پہ جی تھیں۔بھورے بائوں کی بوٹی بنائے'اسکرٹ بلا وَز کے اوپر سفیدرنگ کا دو پیٹہ کندھوں کے گر دلینے' ایک تھیلی پہ چہرہ ٹکائے وہ اداس نظر آتی تھی۔

> ''میں اندر سے دکھی ہوں فاتے میر بے زخم میں بھرتے۔اور میں تنہار ابھی دل دکھا دیتی ہوں۔'' ''اور تم مجھتی ہو کہ میر بے زخم بھر بچکے ہیں۔''وہ ہلکا سامسکرایا۔

کیا ہیں جرے؟ ''میں اپنے زخموں کے بھرنے کاانظار نہیں کر تاعصرہ!''وہ نیم دراز ہازوؤں کے تکیے پہرر کھے'اسے سامنے بیٹھے دیکھے کے رسان سے بولٹا گیا۔''ان کوی کے آگے بڑھ جاتا ہوں گرجس کھڑکی ہے میں دنیا کودیکھتا ہوں' تم نے وہ کھڑکی بند کررکھی ہے۔'' ''فاتے …تم…''

''عصرہ'یہ دنیاماضی میں جینے والوں کے لئے نہیں ہے۔وہ میری بھی بیٹی تھی' جھے بھی دکھ ہے اس کا مگراللہ کی چیز تھی'اللہ نے لیے۔
میں پچھتا ووں پہ یفین نہیں رکھتا۔ میں ماضی میں نہیں رہتا۔ میں آگے کاسو چتا ہوں۔ جبکہ تم...' اس نے گہری سانس خارج کی۔'' تم ہمیشہ
ماضی میں جیتی ہو۔اب نکل آؤ ماضی سے عصرہ۔ یہ دنیا ہما در اور daring کو گوں کے لئے ہے' جوآگے بردھیں اور اس کواپٹی مثبت سوچ سے
ماضی میں جیتی ہو۔اب نکل آؤ ماضی سے عصرہ۔ یہ دنیا ہما در اور کھینے والوں کی ہے۔ بہت می عور تیں گرتی ہیں عصرہ اور بہت می گرکے اٹھتی ہیں' مگر جیتی صرف وہ
اللہ فی کر گیں۔ یہ دنیاا میدر کھنے اور خواب دیکھنے والوں کی ہے۔ بہت می عور تیں گرتی ہیں عصرہ اور بہت می گرکے اٹھتی ہیں' مگر جیتی صرف وہ
ہیں جوہنس کے اٹھنے والی ہوں۔ مگر میں تم سے ما یوں نہیں ہوں۔ جھے یفین ہے کہا گرتم تھوڑی می کوشش کروتو ایک دن تم بھی حال میں جینے

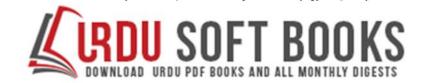

والی بن جاؤگی۔'وہ بات کے اختیام پیمسکرایا تھا۔ سیاہ بادلوں کے جھر و کے سے چند آوارہ کرنیں ٹیمرس پیہ پڑے رہی تھیں'اوراس کے چبرے کوروشن کیے ہوئے تھیں۔ وہاں امید'نرمی' سکون سب کچھتھا۔عصر ہ نے بے بسی سے اسے دیکھا۔اور پھراسکے ہاتھ پیہ دونوں ہاتھ سیر COWNLOAD URDU PDF BOOKS AND ALL WONTHLY DGE

'' بھے سنتقبل ڈرا تا ہے فاتے۔''وہ بولی تو آواز کانپ رہی تھی۔' دختہ ہیں کھونے کا ڈر۔اپنے بچوں کے دل جانے کا خوف۔میرے دل کو مجھوفاتے۔ ملائیٹیا کا ہمارے بغیر کچھوٹیں بگڑے گا مگرہم ٹوٹ جا کیں گے۔ میں تنہارے لئے ڈرتی ہوں۔تم بیالیٹن نہیں جیت یا وکے اور جب ہاروگو تنہارا دل ٹوٹ جائے گا۔ جانتی ہوں کہم مضبوط ہو'بہا در ہوا پنے دکھ بتاتے نہیں ہومگر میں تنہیں ضائع ہوتے نہیں دیکھ یا وُل گے۔''

''یبی فرق ہے ہم میں عصرہ۔'اس نے اپنا دوسراہاتھا اس کے گال پر دکھ کے اس کاچیرہ تھپکا۔''تم بیسو چتی ہو کہ ہیں میں ہار نہ جاؤں۔ اور میں بیسو چتا ہوں کہ مجھے جیتنا کیسے ہے۔''پھراس نے دونوں ہاتھ پیچھے کر لئے 'اخبار کھول کے چیرے کے سامنے کیااور عینک آٹکھوں پہ جمائی عصرہ نے گیری سانس لی اور سر جھٹکا۔وہ اس شخص کوئیں سمجھا سکتی تھی۔

''جوس پی نو ۔ گرم ہوجائے گا۔''اس کے کندھے کو ہلکا ساتھ پکااورا ٹھ گئے۔فاتے نے اخبار پہنظریں جمائے ''بھینکس'' کہا۔عصرہ نے ہندقدم اٹھائے' پھرتھ ہری۔ ہندقدم اٹھائے' پھرتھ ہری۔

''بس ایک بات بھے پرسکون کرتی ہے کہ آریا نہ زندہ ہے۔ وہ مری نہیں ہے۔ کی کول گئی ہوگی وہ۔ کسی ایجھے گھر انے بیس تربیت پار بی ہوگی۔ بیس مرجاتی فاتح اگر بھے بیامید نہ ہوتی کہ وہ بھی نہ بھی ہمیں واپس ل سکے گی۔ تہمارے خواب بہتر ملایکٹیا ہے ہیں' ہمرے آریا نہ کے بیں۔ اور اس خواب نے میری ہر کھڑکی کے آگے ہروے ڈال دیے بیں۔ تم اس کو'' آریا نہ تھی'' کہدے بلاتے ہو' اور بیس اس کو '' آریا نہ ہے'' کہہ کے سوچتی ہوں۔ بہی فرق ہے ہم بیس'وان فاتے!'' کھڑے کھڑے اس کودیکھے بناوہ کہتی گئی اور پھر آگے بڑھ گئی۔ وہ اخبار پڑ صتار ہا۔ با دلول نے پھر ہے سورج کو چھیالیا تو اس کاروشن چرہ چھایا بیس جلاگیا۔ ٹھنڈی سرکی چھایا۔

**☆☆======**☆☆

حالم کااو نیچابنگلہ بھی سیاہ با دلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ بالائی منزل کے ہال کی شیشے کی دیوار سے وہ نیچے دیکیے دین اور ایک آدمی نکل کے گھنٹی ہجار ہاتھا۔

''کیاخیال ہے؟'' دانن اس کے عقب میں آگھڑی ہوئی۔''ہم آج رات کا کھانا کون سے تھانے میں کھائیں گے؟'' ''وہ اس باڈی مین کوساتھ لائے ہیں۔'' وہ شجیدہ می نیچے نظریں جمائے بولنے گلی۔''ڈرائیور نہ گھڑی کو دیکیر ہاہے'نہ آگے پیچھے۔ نہ اسے جلدی ہے نہوہ کسی کو چھپا کے ساتھ لا یا ہے۔ بار بارگیٹ کی دھات میں اپنائنس و کیکناہے۔ لیمنی اسے بہت ہدایت کے ساتھ خودکو بہترین پوزکرنے کا کہا گیاہے۔اپنے کوٹ کی جیب کو بھی تقیبتھیا تاہے' بینی اندر پچھ ہے۔ یقیناً دیوت نامہ۔'' پھراطمینان سے دائن کی



طرف گھوی۔''ہم نہصرف محفوظ ہیں بلکہ ہمارا شکار hook بھی ہو چکاہے۔'' چند منٹ بعد تالیہ کی ایک جز وقتی ملاز مہان دوافرا د کواندرلا رہی تھی۔ رملی طائرانہ نگاہوں ہے اطراف کا جائزہ لیتا قدم اٹھار ہا تھا گویا م متکھوں سے ہرشے کی مالیت کا انداز ہ کرنا چاہ رہا ہو جبکہ ایڈم بجھا بجھا مگر شجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ دونوں ڈرائینگ روم کےصوبے یہ بیٹھ گئے تو بٹلر چلا گیا۔ ذرا در بعد در واز ہے ہے آہٹ محسوں ہوئی۔ دونوں بے اختیار اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سامنے سے چکتی آر ہی تھی۔ کمبی اسکرٹ بلا وُز میں ماہوں ' بپیثانی پہل لئے' سینے پہ ہاز و لیبیٹےوہ ان کے سامنے آتھ ہری۔ ناقد انہ

نگاہوں ہے دونوں کو دیکھا۔

''جی؟'' ماتھے پیمصروفیت اورا کتا ہٹ ہے بھری شکن تھی۔ایڈم نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔اتنی خوبصورت 'طرحداراور ہااٹرلڑ کی جس کے کانوں کے چیکتے ہیرے نگا ہیں خیرہ کررہے تھے .... یہ وہ تھی یانہیں؟ اس کا دل شک میں پڑنے لگا۔ چیچے دیوار پہاس کی فوٹوفریم میں

''میڈم کل آپ گیلری سے خفا ہوکر آئی تھیں' ہمیں ہاس نے بھیجا ہے تا کہ آپ کی غلط قبمی دور کی جاسکے۔'' "نے!" تالیہ نے چونک کے ایڈم کی طرف انگلی اٹھائی 'اورجیسے ذہن پرز ور دیا۔" بیسنزعصر ہ کاوہی ملازم ہے اجس نے کل مجھ پے نقرے سے تھے۔ یا اللہ ... اور آپ اس کوپیر ہے گھر لے آئے۔ "خوبصورت آئکھیں برہمی سے سرخ پڑنے لگیں تو رملی جلدی ہے بولا۔ " رہامعدرت کرنے آیا ہے ، اوام ۔اس سے علطی سے ہوا جو بھی ہوا۔ "ساتھ ہی ایڈم کو ایکھوں سے اشارہ کیا۔ (معافی مانگو) ایڈم نے بہلے اسے دیکھا 'پھر تالیہ کو۔ایک قدم آگے آیا۔اس کے عین سماھنے۔

''انسان کے ہرلفظ کے نتائج ہوتے ہیں ہے تالیہ۔خاموثی کے بھی ۔ مجھے قطعاً پیش حاصل ندتھا کہ میں سرِ راہ کی خاتو ن کوروک کران کو کسی سے تشویر ہے دوں۔ آپ وہ تھیں یانہیں مجھے بغیر کسی تعارف کے بول بے تکلف نہیں ہونا جا ہیے تھا۔ میں معافی جا ہتا ہوں۔ ''اپنی پوری دیا نتراری اور دل کی سچائی سے وہ بولا اور جیسے اس کا دل شانت ہو گیا۔

وہ اس طرح اس کو دیکھتی رہی ۔ تندو تیز نگاہوں ہے ۔ جیسے اس کے الفاظ کونول رہی ہو۔ پھر رملی کو دیکھا اور گہری سانس لی ۔"ہوں... کھیک ہے۔ میں نے معذرت قبول کی۔اور پیچھ۔"

''میم'اگر آپ نے دعوت نامہ قبول نہیں کیاا ور نیلا می پینیں آئیں تو اس سے کی نوکری جلی جائے گی۔اس کواس نوکری کی اشد ضرورت ہے اور مسزعصر ہ اس کومعا نے نہیں کریں گی۔''وعوت نامہ کوٹ سے زکال کے رملی نے سامنے رکھا اور لجا جت سے بولا تو ایڈم کی استکھوں میں جہاں جیرت ابھری وہاں اہانت کا حساس بھی ہلکورے لینے لگا۔ تگر اس سے پہلے کہوہ کچھ کہتا'تا لیہنے تھکم سے کہا۔ '' ماس کو کال ملاؤ۔'' رملی نے فوراً فون لگایا اور بولا۔''سر ...۔ہے تالیہ بات کرنا جا ہتی ہیں۔'' اورفون تالیہ کو پیش کیا۔

'' تالیه مرا دبات کرر ہی ہوں۔اوہ آپ؟ میں مسزعصر ہ کی تو قع کررہی تھی۔''وہ فون کان سے لگائے جیران ہوئی۔

''ایک ہی بات ہے۔ ہے تالیہ'' وہ شائستگی ہے جوایا کہہ رہا تھا۔'' آپ عصر ہ اورمیری کلائے ٹین مہمان تھیں اور ہماری مہمان کسی غلط نبی کا شکار ہوکر ہماری مہمان نوازی ٹھکرا دے میں ہمارے خاندان کے لئے تکلیف کی بات ہے۔' میں خود بھی معتدرت خواہ ہوں اشعرصاحب۔''اس کونرم پڑتا دیکھے کے رملی کی سانس بحال ہوئی۔'' بی**تو ب**یجہ ہے' بھول چوک میں پچھ

بول گیا تو مجھنی بڑے پن کاثبوت دینا چاہیے تھا۔ گمرآپ کے اس قدم نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔'' ''گڈ۔ ٹین عصر ہ کوآ گاہ کر دوں گا کہان کی میمان نے میمان نوازی قبول کرلی۔''

«میں شکر گزار ہوں 'سر!" 'اور فون واپس کر دیا۔ پھر فرصت ہے ان دونوں کو دیکھا۔ ہائضوص ایڈ م کو۔

'' بے فکرر ہوتہاری نوکری نہیں جائے گی۔''ا دائے بے نیازی سے ہاتھ جھلاکے گویاتخلیہ کا اشارہ کیا تو ایڈم کے اہر وہیج گئے۔

" فینک یو مگر مجھے بیانوکری مستقل کرنی بی نہیں ہے۔ میں صرف گیارہ دن کے لیے متبادل کے طور پہ آیا ہوں سے تالیہ۔ "رملی نے

گڑ ہڑا کے اسے گھورا' مگروہ اسی طرح تالیہ کی آنکھوں میں ویکھتار ہا (بیونی ہے۔ یہ آنکھیں ۔۔۔ان کے تاثر ات ۔۔۔وہی ہیں۔ )

اوروه....وه اس کی آنگھوں میں دیکھے کے تھہری گئی۔ دم بخو د۔ساکن .....

نگاہوں کے سامنے منظر بدلا ...ایک جھلی یہ گویا فلم می جلنے گئی ....

رات کاسیاه آسمان تھا...جاند چیک رہا تھا... پہاڑی کاراستہ دشوارگز اراور پھر یلاتھا...او نیجانیجا...اور وہ دونوں آگے پیچھے چل رہے تتے ۔۔۔ تالیہ آگے تھی ۔۔ایڈم چیجے تھا۔۔لباس اندھیرے کے باعث ٹھیک ہے دکھائی نہیں ویتا تھا۔۔یس تاریکی میں گویا دوہیولے تھے جو اوير پڑھتے جاتھے۔

'' ہےتالیہ...''وہ پیچھے سے ہائیتا ہوابولاتو تالیہ نے گر دن موڑ کے اسے دیکھا۔

## '' آپ کمیا کرنے جاری ہیں؟"

''میں ہم دونوں کو بہت امیر کرنے جارہی ہوں ایڈم!'' وہ چلتے چلتے رک گیا۔

'' کیسے؟'' وہ پلٹی اور چیکتی آنکھوں سےاس کی آنکھوں میں دیکھا۔'' ناشہ کے خزانے سے جسے ہم دونوں کھود کے نکالیں گے۔''

'' کیا؟''وه جیران *ره گی*ا\_

د من المن المن المن المنطق الأم كرمة الشريف المن ويواري والظم كيون لكهي تقي ؟ - "وه مسكرا ألى -

' ' تا کیایڈم اور تالیداس دیوار تک جائیں اور وہاں مدفن خز انے کے راز کو کھو د زکالیں۔ ہم دنیا کے سب سے طاقنور لوگ بن جائیں گئے

ايُرم-"



OFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

''اور وان فاتح ؟''وه پوچهر ہاتھا گرنضور دھند لی پڑتی گئی ..... ''ہمیں اجازت!''رملی کی آواز نے اسے حال میں واپس کھینچا تو وہ چوکئی۔بس لمبح بھر کااثر تھااور وہ سنجل گئی۔پھر دوہارہ ایڈم کودیکھا ۔اب کی دفعہ نگاہ مختلف تھی۔جیران ۔متحیر۔وہ البنة مرعوب ہوکرنظر جھکا چکا تھا' مہا دامز پیرکوئی مصیبت ندیکلے پڑجائے۔

''موں!''اس نے ہاتھ سے برخاست ہونے کااشارہ کیاتو وہ دونوں بلیٹ گئے۔ ان کے باہر نگلتے ہی دانن کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا' وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے بیٹھی ہے۔ دانن نے بےاختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔'' کیاوہ پولیس کو لینے گئے ہیں؟''

نالیہ نے ماتھے سے ہاتھ ہٹائے اور سراٹھا کے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔'' دائن ....ایک ٹز اندے کہیں۔''
''میری پیاری بڑی .. میں جانتی ہوں تم مجھے کی ٹز انے سے کم نہیں سمجھتیں' گر ....''
''تم سے قوبات کرنافضول ہے۔'' وہ جمخھلا کے کھڑی ہوئی ۔تھوڑی دیر پہلے کی شاہزادیوں والی شان اب ندار دکھی۔ ''میری بات سنو۔'' وہ نجیدہ ہوتے ہوئے بولی۔''جاتے وقت ایڈم نے لائی میں گئی تہماری تصاویر میں سے ایک کوچیکے سے موبائل پہ نارا ہے' تالیہ۔''

'' نظا ہر ہےاں نے بیکرنا تھا۔اس کاحل ہے میرے پاس۔تم فی الحال میرے ساتھ پلان بی کی تیاری کرواؤ۔''وہ اس موٹی مرغی کو کندھوں سے پکڑے دھکیل کے ہا ہر لے جانے گئی۔

رملی کار جلار ہاتھا اور ایڈم موبائل اسکرین کواس کی نظروں سے بچاکے وہ نقسوبرغور سے دیکھیر ہاتھا۔آئکھوں میں البھن بھری گہری سوچ بنہاں تھی۔ (بیروہی تھی ۔ بیاشا پیزبیں تھی ؟)

**☆☆======**☆☆

کوالا کمپورکی وہ تکون شیشوں سے ڈھکی عمارت با دلول کوسر اٹھا کے دیکھر بی تھی جو دھیرے دھیرے اس پہقطرے ٹپکار ہے تھے۔ بوندا با ندی کافی دیر سے جاری تھی۔ عمارت کے اندر بارٹی کے آئس فلور پہ معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ راہدار یوں میں بارٹی ورکر آ جارے تھے۔ کام چل رہاتھا۔ ایسے میں ایڈم فاتح کے آئس کے باہر بے کار ساجیٹھا تھا۔ سر جھکا اور چہرہ بجھا ہوا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلاتو وہ تیرکی طرح سدھا ہوا۔

فاتح کوٹ پہنتے ہوئے با ہرنکل رہاتھا' ساتھ میں چلتے تخص ہے بات بھی کررہاتھا۔ گرے سوٹ سفید شرٹ ٹائی 'اور ہلکے آلیے بال جووہ دا نمیں جانب کوسنوار کے پیچھے کرتا تھا۔۔اوراس پہسکرا تا چہرہ ۔۔۔ کسی بات پہ ہاکا ساہنس کے وہ ساتھ موجو دشخص کوجواب دے رہاتھا۔۔۔وہ ایڈیم کی طرف متوجہ نہیں تھااورایڈیم صرف اس کی طرف متوجہ تھا۔ گزشتہ روز اس امیر زا دی کے ہاں ماتھا ٹھکنے کی ساری کلفت دورہونے گئی۔ وہ شخص آگے بڑھ گیا اور فاتح کوٹ کا کالرسا ہنے ہے برابر کرتا مڑاتو ایڈیم پہنظر بڑی۔''ہاں ایڈیم ۔۔۔کیا حال ہے تہمارا ؟'' آٹکھوں میں



مسکراہٹ لئے نری سے پوچھااور بٹن کوہول میں ڈال کے بند کیا۔ ''فٹ'سر!''وہ تازہ دم ساہو کے مسکرایا۔

''گڑ۔ مجھے پارلیمنٹ جانا ہے'اور مجھے کافی جا ہے۔ میرے کارمیں پہنچنے تک لے آکوور ندمیں تنہارے بغیر جارہا ہوں۔'' ترم لہجسے ہات شروع کرکے آخر میں تنہیں کی اور مڑ گیا۔ ایڈم کی مسکرا ہے شائب ہوئی۔ ہے ساختہ اس نے دوسری جانب دوڑ لگائی تھی۔ بارش شپ شپ ہریں رہی تھی جب فاتح سڑک پہکھڑی کارمیں جیٹھٹا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈرائیور نے اوپر چھتری تان رکھی تھی۔ فاتک نے دروازہ بندہی کیا تھا کہا ہی بل بھاگٹا 'اور بھیگٹا ایڈم کھڑکی تک آبا اورا یک کافی گلاس جس میں اسٹر الگا تھافاتح کی طرف بڑھایا۔

اس نے گلاس بکڑااوراپی چنکدار آئیجس اٹھا کے ایڈم کودیکھا۔

''وان فاتح پارلیمنٹ پیش میں ہمیشہ دو کپ کافی پیتاہے۔''

''اس کئے میں دو کپلایا ہوں ہر۔' اس نے دوہر اہاتھ اٹھا کے ایک اور گلاس دکھایا تو فاتنے کے لیوں پر مسکرا ہے پھیلی۔شیشہ او بر کر دیا اور کمپلیوں سے لگائے اپنی کوئی فائل کھول کے دیکھنے لگا۔ ایڈم دوہر اگلاس بکڑے فرنٹ سیٹ پہ آبہیٹا۔ ہارش تیز ہور ہی تھی۔ کاربرٹر کپ پر وال دوال تھی اور وہ عینک تا ک پہ جمائے اپنی فائل پڑھے دہاتھا۔

''میں کچھ…''ایڈم نے بوچھتے بوچھتے میں دیکھا گمراہے تو دیکھے چپ ہوگیا۔ ڈرائیور نے ایک نا گوارنظر ایڈم پے ڈالی۔ ''موچھوایڈم!'' قاتے نے آخری صفحہ پلٹا یا اور فائل بند کر دی۔ پھر عینک اتار کے کھڑی سے ہا ہر دیکھنے لگا۔

'' کیا پھرعبد المطلب کواللہ نے دس بیٹے دیے؟'' وہ اس دن کے ادھورے قصے کے بارے میں یو چھنے لگا۔

وہ عینک کے بینڈل کا کو نہ دانتوں میں دبائے اس کی بات سن کے مسکر ایا۔نظریں کھڑ کی ہے باہر جمی تھیں۔

''ایڈم انسان شدید تکلیف کی حالت میں اللہ ہے جب کی سودے کا وعدہ کرلیتا ہے تو آز مایا بھی جاتا ہے۔ یہ بیں ہے کہاس کی قسمت بدل جاتی ہے۔ وہ چیز اس کو پہلے بھی ملنی تھی مگر وعدے کے باعث وہ اس کی تو سارا دی کی آز مائش بن جاتی ہے۔''

«معبدالمطلب كي قوت ارا دى كيسي تقى ؟"

''میرے اور تہارے ہے بہتر تھی۔ اس وفت ان کا ایک ہی بیٹا تھا' پھر اللہ نے ان کو کئی بیٹے دیے۔ دس یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ جب وہ جوان ہوئے اور اپنا بہترین ور ژن بن گئے تو عبد المطلب نے وعدہ نبھانے کاسوچا۔ وہ ہماری طرح اللہ کے لیے کم ترین نہیں دیتے تھے۔ بہترین دیتے تھے۔ سو انہوں نے قرعہ ڈالا اور وہ عبد اللہ کے نام ٹکلا۔''

اللهم في چونک كرون مورى "مار برسول الله علي كوالدكا؟"

'' ہاں۔''اس نے کھڑ کی سے باہر و کیجھتے ہوئے گرون اثبات میں ہلائی۔نظریں دور بھیگتے شہریہ جی تھیں۔''گرعبداللہ کے مامول وغیرہ ''سڑے آگئے اور کہا کہاس کو تربان نہیں ہونے ویں گے گرعبدالمطلب وعدے کے سیچے تھے۔ایک آدمی جواستے برس ایک وعدے کے



ے۔ ساتھ جیا ہو'وہ خائن بیس ہوتا۔''وہ بولتے بولتے جیپ ہوگیا۔انگلی ہےتھوڑی کوذرا کھر چانظریں ہا ہر شبت تھیں۔ ' ' تو کیاانہوں نے عبداللہ کوٹریان کر دیا؟''

۔ دنہیں۔ وہ ایک کا ہندعورت کے پاس معاملہ لے گئے تو اس نے کہا کہا یک پر چی پہ عبداللہ کا نام ککھواور دوسری پہ دس اونٹ 'پھر قرعہ نکالو۔ابیا بن کیاتو پھر ہے عبداللہ کا نام نکلا۔وہ بولی'اونٹ بڑھاتے جاؤ' یہاں تک کہاللہ راضی ہو جائے۔سو وہ لوگ اونٹوں کی تعداد بڑھاتے گئے۔ ہردفعہ عبداللہ کانا م تکاتا بیہاں تک کہ سواونٹ کی ب<sub>ر</sub> چی ڈالی تو قرعہاونٹوں کے نام ٹکلا۔سوعبدالمطلب نے گمان کیا کہاللہ راضی ہے'اورسواونٹ قربان کیے۔عبداللہ کو بیجالیا گیا اور تب ہے آج تک مسلما نوں میں ایک انسان کی دبیت سواونٹ مقرر ہے۔ تب ہی بهارے رسول اللہ عَلَيْكَ خُود كودوذ بيحوں كى اولا د كہتے تھے۔"

''اسمعیل علیہالسلام اورعبداللہ جن کو ذرج ہونے سے بیجالیا گیا۔ سیجے!''وہسر ہلا کے بیجھتے ہوئے بولا تھا۔ پھرتھہرا۔ ونڈ اسکرین کے یار و یکھاجہاں بارش کے قطر ہے مسلسل گررہے تھے اور وائیرزر وانی سے چل رہے تھے۔

'' مگر وعدہ تو بور انہیں کیا عبد المطلب نے ۔ آخر میں کفارہ ہی دیا۔ پھرائے برس کے وعدے کا کیافا کمرہ ہوا۔''

''الله تعالیٰ سے انسان فائدے نقصان کے لئے کمٹمنٹ نہیں کرتا۔اپنے اوراللہ کے اعتبار کے تعلق کومضبوط کرنے کے لئے کرتا ہے۔ہم اللہ ہے وعدے کرکے چند دن میں ہی انہیں تو ٹر دیتے ہیں گرشہیں ایڈم 'عبدالمطلب کو یا در کھنا جا ہیے جنہوں نے کئی برس اپنے وعدے کو یال یوں کے جوان کیا۔اگرتم اللہ سے کوئی وعدہ کر لیتے ہوا ورمقررہ گھڑی کے قریب آنے پہتہارا دل کمزور پڑنے لگ جائے 'تب بھی اس وعدے کو نبھانے کی کوشش کیا کرو۔اللہ کوتم ہے کوئی چیز چھین لیما مقصو دنہیں ہے وہ صرف تنہیں کھو دینے سے خوف اور پالینے کے لا کیے ہے آزا دکر کے ایک مضبوط انسان بنانا جا ہتا ہے۔ ہم اپنے وعدوں کوجتنا زیادہ نبھا کیں گے'اسنے ہی مضبوط بنیں گے۔اور آخر میں اللہ خودہی کوئی راہ نکال کے ہمیں جاری محبوب شے لوٹا وے گا۔عبد المطلب کومضبوط بننے کے لئے دل بیٹے چاہیے تھے۔لیکن کیا تمہیں نہیں لگتا ایڈم کہ ان کورس بیٹوں سے زیادہ ان کے وعدول نے مضبوط کیا تھا؟'' کہدے اس نے گلاس لبوں سے لگایا' کافی کا آخری کھونٹ اندرانڈیلا اور گلاس سائیڈین میں ڈال دیا۔ایڈم نے جواب دینے کی بجائے دوسرا گلاس اس کی طرف بردھایا 'جسے اس نے تھاما' ہونٹوں تک لے کر گیا ' پھر ذراا وہرِ کیا۔خوشبوا ندرا تاری اور چونک کے فرنٹ سیٹ کی طرف ویکھا۔

" ييميرى كافى تبيل ہے۔ شايد بيتم اينے لئے لائے تھے۔ "اور بغير ويب كلال آگے بنے اسٹينڈ ميں اٹكاديا۔ ايدم نے سخت شرمندگی ہے ہیں تھیں جے لیں۔اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کیا ہا اس گلاس کواٹھا تا۔

فا تح اسی طرح کھڑ کی ہے با ہر دور تک پھیلی عمارتوں کو دیکھٹار ہاجو بارش میں بھیکے چلی جار ہی تھیں۔

W W W . U R D ₩₩\$=₽=₽₩ B O O K S . C O M

یار لیمنٹ ہاؤس وسیع وعریض اور روشنیوں سےمنورتھا۔ دور دور تک ممبران کے ڈیسک اور کرسیاں پچھی تھیں جن بیان کی فائکز'مائیک



۔۔ وغیرہ ہے تھے۔مرکزی چبوتر سے پہاونچی کری پہامبلی کا پیکر جیٹا تھا اور عینک ناک پہ جائے ' نیچے کھڑے تقریر کرتے ممبر کو دیکیر ہا

ہال سے اوپر .... کافی اوپر ہالکونی بی تھی۔ وہاں سینما گھروں کی طرف کر سیاں اوپر تک گئی تھیں جہاں لوگ بیٹھ کے پارلیمنٹ کی کارروائی و کیھتے تھے۔ عموماً لوگ کر سیوں پہ بیٹھے ہوتے تھے' گمروہ گیلری میں ریانگ کے ساتھ کھڑی نیچے و کیھر بی تھی۔ سنہرے ہال فرنچ چوٹی میں گوند ھے'وہ سیاہ اسکر ہے اور سفید بلا وُز کے اوپر سیاہ ٹی کوٹ پہنے ہوئے تھی' اور سر پہتر چھا کر کے سفید ہیں ند کھا ہوا تھا۔ سفید گلا بی چہرے یہ بلکی سی سکر اہمٹ رفضاں تھی۔

ینچمبران معمول کے انداز میں بیٹھے تھے۔ پچھ آپس میں بات کررے تھے' پچھاپنے لیپٹا پس پہٹائی کررے تھے'اورزیادہ ترتقریر کرتے فاقح کوئن رہے تھے۔ نالیہ یہاں سے اس کی پشت دیکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا' انٹیکیر کی طرف رخ کیے بات جاری رکھے ہوئے تھا۔

'' بجھے آج افسوس سے کہنا پڑر ہاہے کہ ملے پارلیمنٹ نے میر اایجو کیشن بل نامنظور کر دیا ہے۔ تو ان انٹیکیر (جناب انٹیکر)'ہم اس بل کے ذریعے تعلیمی شعبے میں وہ اصلاحات متعارف کروانا جائے تھے جو…''

تالیہ بوری ہوکے ادھرا دھر دیکھنےگی۔ قانون سازی کی خشک باتوں سے اسے دلچیبی نیٹی۔ وہ دوسر سے مقصد کے لئے آئی تھی۔گردن آگے بیچھے گھمائی تو تشہری۔ فاصلے پہاٹیم کھڑا تھا۔توجہ سے تقریر کرتے وان فارنج کاایک ایک لفظ سنتا ہوا۔وہ بورنہیں ہور ہاتھا۔ وہ نامحسوں طریقے سے اس سے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ جانے کس احساس سے تحت ایڈم نے یونہی گردن موڑی تو اسے دیکھ کے چونکا۔ ''آپ یہاں؟''تالیہ چونکی۔پھراسے دیکھ کے مشکوک نظر آنے گئی۔

> ''تم میر ایج پاتو نبیل کررہے؟ اور بعد میں اس پہمعافی ما نگ لوگے؟'' ''نبیل نبیل ...'' وہ شرمند گی ہے وضاحت کرنے لگا۔''میں تو وان فاتح کے ساتھ آلیا ہوں۔''

''ہوں!''وہ کرونر سے ہنکارا بھر کے گر دن واپس موڑگئ اور نجید گی سے نیچے دیکھنے گئی۔البتۃ ایڈم کا دھیان بٹ چکا تھا۔ '''آب بہاں کیسے؟''

''اشعرصاحب کہاں ہیں؟''وہ نیچ دیکھتے ہوئے خشکی ہے بولی۔

''وہ نیچے بیٹے ہیں۔وان فارنج کے پیچھے۔کیا آپ ان سے ملنا جا ہتی ہیں۔''

''ہوں۔"اس نے بے چینی سے گھڑی دیکھی۔

'' ابھی لیٹے بریک ہوگی تو میں آپ کوان کے پاس لے جاؤں گا۔وہ ای راستے سے با ہڑنگیں گے۔''وہ اشارہ کر کے سمجھانے لگا'پھرایک غیر آرام دہ نظراس یہ ڈالی۔'' آپ نیلامی یہ آئیں گی نا۔''اسے دیکھے اندیشہ ساہوا کہ پھرکوئی گڑ ہڑنہ کر دے۔ ''ظاہر ہے نیچے۔ میں نے کل کہاتھانا' میں نے تہر ہیں معاف کیا۔'' ''گرمیں نے آپ کوبدصورت ٹیس کہا تھا۔ پلیز مجھے وضاحت کرنے دیں۔ میں نے آپ کی شکل کیا ایک لڑکی دیکھی تھی کرکے گھڑ کیں مجھا وہ آپ ہیں۔' میں مجھا وہ آپ ہیں۔''

تالیہ پوری اس کی طرف کھوی اوراس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیس۔''تو کیاوہ میں ہوں؟'' ایڈیم اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکا۔ بس ایک نظر آنہیں دیکھااور شک وشبہہ رفع ہونے لگا۔ بیروہ نہیں تھی۔ اس نوکرانی کی تو شکل بھی باسے بھولتی جارہی تھی۔

« دنہیں ۔ مجھے غلط نبی ہوئی تھی ۔ سوری ۔ "سچائی ہے اس نے نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔

''دلچیپہات ہے جناب انٹیکر کہاں وفت اسمبلی میں آ دھے سے زیا دہ لوگ میری بات کوغیرا ہم جان کے صرف کیج ہر یک کا انتظار کررہے ہیں۔ باقی آ دھے سورہے ہیں۔''اس نے ایک دم تقریر کا کاغذ ڈیسک پہ پیخا اوراد نچی آواز میں بولانو وہ دونوں چو تک کے متوجہ ہوئے۔ ہال میں چکتی سرگوشیوں میں کمی آئی۔ سناٹا چھانے لگا۔

وان فاتح اپنی جگہ پہ کھڑا' اپنیکر کو دیکھے و بے دیے غصے سے بول رہا تھا۔ گرے سوٹ اور دائیں طرف کو پیچھے کر کے جمائے بالول کے برعکس اس کی آواز آج قابو میں نہیں لگ رہی تھی۔

''کیونکہ ان کوتعلیم کی باتیں بورنگ گئی ہیں۔ کیونکہ ان باتوں کارزلٹ اسٹلے انکیشن تک نہیں ملتا۔ مگراو نجی عمارتوں اور لمبی سڑکوں کامل جاتا ہے۔ شہر میں نے پھول لگانے اور نے پارک بنانے کا بھی مل جاتا ہے۔ سیاستدان ہمیشہ اسٹلے انکیشن کاسوچتا ہے' مگرلیڈرا گلی نسل کا سوچا کرتا ہے' سر! والن فاتح بی بل اس لئے پاس کروانا چاہتا تھا کیونکہ وال فاتح اس وقت کا بھی سوچ رہا تھا جب وہ خوومر چکا ہوگا مگر ملا میشیا کے نے ہوئے ہوئے جمک کے ڈیسک دور فعہ بجایا تو سارے میں گہری خاموشی چھا گئی۔اشعر خاموشی ہے بیچھے بیٹھا من رہا تھا۔

''ٹھیک ہے میں وزیرِ اعظم صاحب کی پارٹی میں سے نہیں ہوں!''اس نے ہاتھ اٹھا کے کافی فاصلے پہاگلی قطار میں پیٹھی خاتون کی طرف
اشارہ کیا۔ تالیہ نے گر دن اونچی کی۔ سفید اسکارف اوڑھے وزیرِ اعظم فرنٹ پہ پیٹھی تھی اور یہاں سے اس کی پشت وکھائی دیتی تھی۔'' مگر میں
ان سے پو چھتا ہوں کہ کیا بیہ ہے جمیر ہے اور ان کے ہم سب کے نبیل تھے؟ کیا ہم ل کے سیاسی اختلافات کو بھلا کے اپنے بچوں کے لئے
ایک پلیٹ فارم پدا کھٹے نہیں ہو سکتے تھے۔ گر نہیں۔ صرف اس لئے کہ وان فات کے نتاج پہرووٹ لیا ہے 'میڈم وزیر اعظم نے
میرے وعدے کو جھوٹا فاہت کرنے کے لئے اس بل کو نامنظور کروایا۔ گر جھے آپ کو وعد وں کے متعلق ایک بات بتانے دہ بچئے۔''وہ برہی
سے اونچی آواز میں کہر ہاتھا۔ نظریں وزیر اعظم کی کری پنٹیں جس نے مڑے اسے دیکھا تک ٹیمل ۔ بنااثر لیے سامنے دیکھتی رہی ۔

"میونکہ وزیر اعظم صاحبہ کو وعدے پورے کرنے کی عادت نہیں ہے اور وہ ہمیشہ لینے یہ یقین رکھتی ہیں' دینے پنہیں اس لئے وہ اس بات

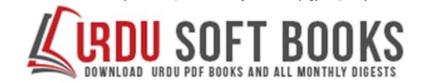

BOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

چند منٹ بعد وہ نیچے راہداری میں ایڈم کے ساتھ کھڑی تھی۔گارڈز بھی ساتھ ہی کھڑے تھے۔ وفعناً لفٹ کے دروازے کھلے
اور .... چندا فرا دیا ہر نکلے۔آگےوہ دونوں تھے۔اشعراور ... تالیہ کے دل کی دھر مکن مس ہوئی .... وان فات کے
وہ اب قطعاً غصی بین نہیں لگ رہا تھا ہمسکرا کے اشعر کی بات من رہا تھا جو خوشگوارا نداز میں اس کے قریب جھلے کچھ کہد ہا تھا کہ اس کا ظر
تالیہ پہر پڑی ۔آٹھوں میں جرت اتری ۔اس نے بلکے سے فات کی کہنی کو چھو کے بچھ کہا تو فات کے نے نظر اٹھا کے اس طرف و بیکھا۔ پھروہ
دونوں چند قدم آگے آئے۔تالیہ کو لیمج بھر کے لیا بینا سارااعتا وہ وا ہونا محسوس ہوا ۔ بے اختیار نظرین فاتی پہنی تھیں۔
دونوں چند قدم آگے آئے۔تالیہ کو لیمج بھر کے لیے اپنا سارااعتا وہ وا ہونا محسوس ہوا ۔ بے اختیار نظریں فاتی پہنی تھیں۔
دونوں چند قدم آگے آئے۔تالیہ کو لیمج بھر کے لیے اپنا سارااعتا وہ وا ہونا محسوس ہوا ۔ بے اختیار نظرین فاتی پہنی تھی تھیں۔
دونوں چند قدم آگے آئے۔تالیہ کو لیمج بھر کے لیے اپنا سارااعتا وہ راساچو نگا۔ '' کیاوہ ہات شم نہیں ہوئی۔''

'' بچھٹر مندہ مت کریں'اشعرصاحب۔''پھرفا آخ کود کیچکرادب سے سرکوخم دیا۔''وان فاتے !''اس نے جوابا دھیم سکراہٹ کے ساتھ سرکو بنٹن دی اور کلائی کی گھڑی دیکھی۔اسے جانا تھا۔اس کے مجلت بھرے انداز نے تالیہ کو بے چین کیا۔جلدی سے بولی۔ ''میں اشعرصاحب سے بات کرنے آئی تھی مگرآپ کی تقریر …یہت اچھی تھی۔ میں ایک ایک لفظ سے اتفاق کرتی ہوں۔لیکن …''وہ

''میں نہیں مان سکتی کہ بھی آپ پہایا وقت آ سکتا ہے کہآپ کے ساتھ ملے قوم میں سے سوائے ایک کے کوئی نہ کھڑا ہو'کیکن اگر بھی ایسا وقت آیا تو میں اپنی پوری سچائی ہے کہتی ہوں کہ میں وہ ایک شخص ضرور ہوں گی۔'' دمعر بھی د''اد فیمہ نازی اسک ہے۔'

"مين بھى!" ايرم نے زيرلب كها تھا۔

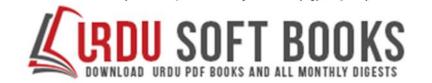

'' تقینک بوتا ش!'' وہ نکلفاً مسکرایا' جیسے اسے اس بات سے فرق نہ پڑا ہو۔ وہ ان ہاتوں کاعادی تھا۔ '' تالیہ …ان کانا م تالیہ ہے۔'' اشعر نے کھئکھار کے تھے کی۔ بھر ایک گہری نظر تالیہ پیدڈالی۔ وہ گر دو پیش سے بے نیاز فاتح کود کیھے جا رہی تھی۔اشعر کی پییٹا تی پہلکی مشکن ابھری۔

'''می جسمی سیج سالیہ …''اس نے پیپٹائی جھوئی۔''میری بیوی شکر ہے بیبال نہیں ہے'ور نداس کوخفا ہونے کے لئے ایک اور وجال جاتی ۔'' وہ جھر جھری لے کر ہلکاسا ہنسا۔ پھر گھڑی دیکھی اوراشعر کی طرف متوجہ ہوا۔''میں کار میں تمہار اا نظار کرر ہا ہوں۔''

'' مجھے۔۔۔ایک بات کرنی تھی۔'' وہ جلدی ہے ہو لی مگر وہ نہیں رکااور آگے بڑھ گیا۔اس کے گار ڈز اورا پڈم اس کے ساتھ ہولیے۔ تالیہ کی رنگت بچھی تو اشعر مسکرا کے آگے ہوا' اور حوصلہ افز اانداز میں کہا۔'' آبنگ کودل رکھنے کی عادت نہیں ہے۔وہ ہماری دنیا کے انسان نہیں ہیں۔ مگر آپ کہیے۔ میں سن رہاہوں۔'' مگر تالیہ کاچہرہ بجھا ہوا دکھائی دیتا تھا۔

''میں گھائل غزال میں انٹرسٹڈ ہوں۔''

"'اور؟"

''میں صرف یہ جائتی تھی کہ سزعصرہ سے ذاتی طور پیل اوں۔ گیلری سے ہٹ کے گر…''ایک اداس نظر اس طرف ڈالی جہاں وہ اپنے گار ڈز کے ساتھ جاتا دکھائی دیا تھا۔'' شاہیر سنز فاتح یوں ہرا یک سے نہیں تل گیتیں۔'' وہ جیسے ہرٹ ہوئی تھی۔ ''وہ ہرایک سے واقعی نہیں تل گیتیں لیکن میر انہیں خیال کہوہ آپ کو ہرایک کی سیستیں کے میں رکھتی ہیں۔''وہ چونک کے اشعر کو

د کیسے گئی۔ آنکھوں میں امید جاگی۔ ''کیامیکن ہے؟''

''بی میمکن ہے۔ آج رات آپ میرے اور عصرہ کے ساتھان کے گھر ڈنر سیجئے گا۔ وہیں آپ پینٹنگ کی بات کر لیجئے گا۔ آپ یقیناً یہ جا ہتی ہیں کہ کا کااس کو نیلامی پہندر کھیں۔''ابرواٹھا کے سوال کیا گویا اس کاچپرہ پڑھ رہا ہو۔ دونوں ابھی تک راہداری ہیں آسنے سامنے

''جی۔ نیلامی پہ جھے ڈرہے کہ وہ میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ میں زیادہ قیمت دے کربھی اس کواپنے لیے پہلے سے بک کرنا چاہتی ہوں۔ مسزعصرہ واقعی میری بات رک کے میں گی نا؟''وہ آس سے بولی جیسے ابھی بھی خونز دہ ہو کہاشعرا بناذ ہن بدل نہ لے۔

'' کا کا آبنگ جیسی نہیں ہیں ہے تالیہ۔وہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گی۔ہاں لیکن میں یہ وعدہ نہیں کرسکتا کہ وہ پینٹنگ نیلامی سے نکالنے پر راضی ہوجا کیں گی۔''اس بات پہ وہ سکرائی۔

"اورا گرمیں کوئی الیمی سفارش لے آئوں جس کووہ رونہ کرسکیس تو؟"

اشعر ہلکا ساچونک کے اسے دیکھنے لگا' پھر سکرایا۔" آپ سفارش لا نمیں' ہم دیکھ لیس گے ۔ جھےاجازت!" تالیہ نے مسکرا کے سر ہلایا اورایک طرف ہٹ گئی۔وہ آگے بڑھاتو اس کے منتظر گار ڈ زبھی ساتھ جلتے گئے۔



' حقو اس نے تہمیں گھر بلایا ڈنر پی؟'' کار میں بیٹھتے ہی واتن نے چھوٹتے ہی ابوچھا۔ تالیہ اطمینان سے بیٹھی اور دروازہ بند کر کے سیٹ بیلٹ پہننے گئی۔

' دو تکیے نہ بلاتا۔ مجھے پیتہ تھا وان فاتح نے مجھے گھاس نہیں ڈالنی اور اشعر تھیر اخوش اخلاق۔ مجھے ' ہرے'' و کیجے کے مداوا کرتے ہوئے

ڈٹر یہ بلالے گا۔سب پلان کے مطابق ہور ہاہے۔''ہیٹ اتار کے اس نے پیچیلی سیٹ پہ ڈالا۔

''کل دکوت نامہ بھی اشعر نے بھیجا تھا۔اب بیدوکوت بھی اشعر نے کرڈالی۔ بیتم ٹیں اتن دلچین کیوں لےرہاہے۔'' دانن کاراسٹارٹ کرتے ہوئےتھوڑی کھکی تھی۔

'' کیونکہ میں اس کی بہن کے باروبار کے لئے منافع بخش ثابت ہوسکتی ہوں۔''

''اشعرجیسے سیاست دا نول کوگلیمرس بیوی کی تلاش ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزیدیا پولر ہوجا کیں۔''

"اسے لڑکیوں کی کیا تھی ہے واتن؟ وہ صرف اپنی بہن کے لیے کررہاہے ہے۔" وہ شانے اچکا کے بے نیازی سے بولی تو واتن خاموش گئی

''فا تَح مِجْصِۃ اشہ کہتا ہے ۔۔۔۔ بیتا شہ کون ہے؟''وہ کھڑ کی سے باہر دیکھتے سوچ میں ڈونی بولی تھی۔

"" تہارے پاس ایک شناختی کارڈسا شاکے نام کا ہے تا۔"

''اوہوکتنی دفعہ بتاوں موٹی مرغی'اس نے ساشائیس کہا' تاشہ کہا ہے۔ میں نے اس دن ایک وژن دیکھاتھا کہائیم اور میں کسی تاشہ کے خزائے کوتلاش کررہے ہیں۔ کوتلاش کررہے ہیں۔ کوئی خزانہ ہے داش ....اور کوئی تاشہ کی نظم جس سے جھے وہ خزانہ ڈھونڈ ناہے۔'' ''تو پھرا نظار کرو۔ تبہارے خواب تبہیں راستہ دکھاہی دیں گے۔ فی الحال ڈنر کاسوچو۔''

''رائٹ!' وہ سر جھنگ کے سیدھی ہوئی اور گہری سانس اندرا تاری۔''ہارے پاس آئ رات تک کاوفت ہے۔ ڈنر پہ جھے عمر ہ کے سامنے تھی پینٹنگ کی اصلیت کھونی ہے اور اس شخص کا ہر دہ بھی جا کہ کرنا ہے جو عمر ہ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ کون ہے'اس کوہم نے شام سے پہلے ڈھونڈ نا ہے۔ یہاں سے رائٹ لے لو۔ ہمیں ابھی گیلری کی طرف جانا ہے۔ وفت نہیں ہے۔'' وہ شجیدگی سے بولی اور ساتھ میں چھوٹا آئینہ ذکال کے چہرے کے سامنے کے لیے اسٹک گہری کرنے گئی۔

**☆**\$======\$\$

والیس پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آؤٹو پارکنگ میں کارکھڑی تھی اور در وازہ کھلا تھا۔اندر بیٹھافاتح موبائل پہمیلو چیک کرر ہا تھا'اور غالبًا اشعر کا انتظار بھی۔اشعر پارکنگ کے سرے پہکھڑارملی کی بات توجہ سے من رہا تھا۔

''تمام معلومات اکٹھی کی جیں۔ وہ واقعی آئی ہی امیر ہے جتنی نظر آئی ہے۔' وہ دیے دیے دیے جوش سے بتار ہاتھا۔'' چندمعر وف کیمینیز میں اس کے شیئر ز جیں۔باپ عرصہ ہوامر کھپ گیا تھا' تب سے ساری دولت کی بلاشر کرچہ غیرے مالک د ہی ہے۔کٹی سال امریکہ میں رہی'



و چیں پلی بردھی' تین سال ہوئے کے ایل آئی ہے۔ پارٹیز اور آرٹ کی خدمت بس یہی کام کرتی ہے۔ ریکارڈ ہالکل صاف ہے۔ ایک حالا ن تک نیمیں ہوا آئے تک '' پھروہ کٹہرا۔اشعر جو سکرا کے من رہاتھا'اس کے وقفے پیر قند رہے بدمز ہ ہوا۔ \*دفتہ ہاری ٹون سے لگتا ہے تم' د'مگر'' کہنے والے ہو۔''

' دخیمیں موری سر' مگریٹس بیموج رہاتھا کہ جس کا بھی بیک گراؤنڈ ڈیٹا اکٹھا کروں اس کے دامن کا کوئی نہ کوئی دھیا شرورال جاتا ہے۔ ایک پارکنگ ٹکٹ بی بھی۔ڈرنک ڈرائیونگ کا ایک ایکسیڈنٹ بی بھی مگر بیڑئی ہالکل صاف ہے۔ پچھزیا دہ بی صاف ہے۔'' ''بہت سے لوگ صاف ہوتے ہیں رہلی۔ بے کار کی ہاتیں نہ سوچا کرو۔'' وہ اکتا کے بولا اور کار کی طرف ہڑھ گیا۔ اندر بیٹھے بی وہ قدرے درشتی سے فاتح سے خاطب ہوا تھا۔

''وہ کا کاکے لیے بہت منافع بخش ڈونر ثابت ہو سکتی ہے۔ بھائی آپ کواس کوتھوڑا ساوفت دیناچاہیے تھا۔'' وہ جوعینک ناک پہ جمائے موبائل دیکھیر ہاتھا'اسی طرح سر جھکائے بولا۔'' کا کا کابہانہ نہ کرو'ایش۔ شہبیں وہ لڑکی پیند آگئی ہے۔اس لیے تم اس پہ جتنا چاہے وقت ضائع کرو'میں تمہمیں پچھٹیں کہوں گا۔''

> اشعرنے فوراً سامنے بیٹھے ڈرائیوراورایڈم کودیکھااور پھر برہم ی غاموشی سے کھڑ کی سے باہردیکھنے لگا۔ کٹ کٹ ====== کٹ کٹ

کوالا لمپوری وہ چوڑی سڑک درختوں ہے گھری تھی۔ دونوں اطراف میں دو تین منزلہ او نجی ککڑی کی عمارتیں بن تھیں۔ کسی زیانے میں منظر ہے گھرتے گراب ان کوتر اش خراش کے بحد آرٹ گیلریز 'ریسٹورانٹس اور ڈیز اکٹر شاپس میں ڈھال دیا گیا تھا۔ سر سبز درختوں کے بس منظر میں جوری کلڑی کی او نجی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں عصرہ کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسطین کھڑی تھی۔
میں بھوری کلڑی کی او نجی شاپس بہت بھلی معلوم ہوتی تھیں عصرہ کی آرٹ گیلری بھی ان کے وسطین کھڑی تھی۔
گیلری کے بالکل سما منے ہو گیا گیا ہے بچلیس کار آرکی اور واز رے کھلے اور اندر سے وہ دونوں با ہڑکلیں۔ تالیہ نے فرانسیسی جوڑا بنا کے من گلامز پھین رحکوم ہوتی تھی۔ جبکہ دائن بولیس کے یو نیفارم گلامز پھین رحکوم ہوتی تھی۔ جبکہ دائن بولیس کے یو نیفارم میں ملیوں تھی۔

تالیہاعثا دسے آگے چلتی' ماتھے پیل ڈالے گیلری کے مقابل ثاپ میں داخل ہوئی جوا یک کپڑوں کابونتیک تھا۔ ''ساشا کمال …اے ایس پی رائل ملیشیا پولیس۔'' وہ بچ کار ڈلہراتی ریسیپٹن پہ آئی اورا یک کہنی کاؤنٹر پپرکھی۔''اور بیانسپکڑصو فیہ ہیں ۔''منجیدہ خشک انداز میں داتن کا تعارف کروایا۔

كاؤتثر والالز كاسيدها كعرا موكيا- "جي آفيسر .... كميا موا؟"

' وی رویس ایک قبل ہو گیا ہے۔ ہائی پروفائل۔ جھے تہاراس می ٹی وی ریکارڈ دیکھنا ہے۔'' کروفر سے کہہ کراس نے ہاتھ جھلایا اور جھک کے کاؤنٹر کی مانیٹراسکرین اپنی جانب موڑی۔



''کیاہور ہاہے؟' 'مینیجر سامنے سے چلنا آیا تو دونوں پولیس آفیسرز نے گردن موڑ کے اسے دیکھا مینیجر ناخوش لگنا تھا۔ بھی ان کو دیکھا مجھی گا ہموں کو جومڑ مڑ کے ای طرف دیکھیر ہے تھے۔ تالیہ اسے نظرانداز کرکے واپس لڑکے کی طرف مڑی۔ ''معوفیہ تمام عملے سے پوچھ کچھکریں گی' تم مجھے کل کی فوجج ڈکال سے دو۔'' محکم سے وہ بولی گراس سے پہلے کے لڑکا کمپیوٹر پہ جھکنا 'مینیجر

سر پیرنگی چکاتھا۔اس کے چبر کے پیا گواری تھی۔ URDUS OF TB ' (۱۷ کا تھا۔اس کے چبر کے پیا گاری تھی۔ ''وار منٹ ہے آپ کے پاس؟''

> '' آپ کے خیال میں میں وارنٹ کے لیے کورٹ کے چکرلگاتی رہوں اور قاتکوں کو بھاگ جانے دوں؟'' ''کون سآئل ہواہے یہاں؟ کمال ہے ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی۔''

''پھر دعا کرو کہتہارے عملے کا تعلق نہ نکل آئے جرم سے ور نہ سارے زمانے کو خبر ہوجائے گی۔ فوٹیج نکا لویار' کیا کررہے ہو۔'' لڑکے کوجھڑ کا نو وہ فوراً کی بور ڈپ بٹن دبانے لگا مینیجرنے چیجتی ہوئی آئھوں سے باری باری دونوں کا جائز ہ لیا۔

"د کون سے تھانے سے بیں آپ؟"

'' تن انتجا ایس لی پولیس اسٹیشن۔'' پیچھے کھڑی وائن رو کھانداز میں بولی تھی۔ ''اچھا۔ میر اکزن بھی وہاں کام کرتا ہے۔ بھی آپ کاف کرنیس کیا اس نے ساشا کمال صاحب۔'' ''کیانام ہے آپ کے کزن کا؟''وہ پرسکون رہی ۔ بے نیازاورا کتائی ہوئی۔

''نفرالله پترا-سب أسپکٹر ہے۔''

تالیہ نے بزاری سے پچھ کھنے کے لئے لب کھولے کہ داتن تالیہ کے برابر آئی۔ ' تھر اللہ پتر انو دوسال پہلے کارا یکمیڈنٹ میں فوت نہیں ہو چکا؟ اس کی دورج نے آکرا گرتمہیں میڈم کے بارے میں خبرنہیں دی تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔' سیاہ موٹی عورت اسے کھور کر چباچبا کے کہتی دو تین قدم مزید قریب آئی تو مینچر کے تاثر ات برلے۔وہ پیچھے ہٹا۔

''اگرتم جیسے mysognist مروتوں کوور دی میں ہر داشت نہیں کر سکتے اور چاہتے ہو کہ ہمارے تھانے فون کر وتو ملا و فون۔ اچھا ہے آج سارا دن پولیس کی گاڑیاں تمہارے اسٹور کے باہر کھڑی رہیں تا کہ گا کہا دھر آنے کی زصت نہ کریں۔ "موٹی ایک ایک ترف تپش سے ادا کرتی تھورتے ہوئے آگے آر ہی تھی اور مینیجر بیچھے ہے شہر ہا تھا۔ اس کے چہرے کی کلفت اور شک سب ذائل ہو چکا تھا۔ "اب ہم تھانے سے می مر دائیس کو بلا کے لائیں گے یاتم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ "تالیہ برہمی سے بولی۔ "اب ہم تھانے سے می مر دائیس کو بلا کے لائیں گے یاتم لوگوں نے تعاون کرنا ہے؟ "تالیہ برہمی سے بولی۔ "لگاؤ…ان کو کیا و کچھنا ہے … شاباش و کھاؤ۔ "وواڑ کے کی طرف گھوماتو وہ ایس باس کہتا جلدی جلدی مطلوبے فو ٹیج لگانے لگا۔ تالیہ نے بہت می کرا ہے فیکیش ڈرائیواس کی طرف بردھائی۔

با ہر پولیس کار میں بیٹھتے ساتھ ہی وہ داتن کی طرف کھوی تھی۔ 'دہتمہیں کیسے بیتہ کہاں کا کزن مرچکاہے۔''



DOSOFTBOOKS.COM ORD

دائن نے جواب میں شاہانہ بے نیازی سے کند ھےاچکائے۔''میں کروار میں خودکوا چھے سے ڈھالتی ہوں ٹالیہ۔ جس تھانے کی آفیسر کا رول کررہی ہوں اس کے بیس سال کاریکار ڈمیر سے زر خیز ذہمن میں تھوظ ہوتا ہے۔ ایک ایک شخص کانا م ایک ایک کیس کانمبر۔'' ''واؤوائن!'' وہ بے حدمتاثر ہو کے بولی۔' میں گئی امپر میسٹہ ہوں تم سوچ تہیں سکتیں۔ اتنی ذبین اور با کمال گرفٹر کا ساتھ میرے لئے کتے فخر کی بات ہے۔ کاش میں بھی تم جنٹی ذبین ہوتی ۔'' آخر میں افسوں سے بولی تو وائن کے سیاہ گالوں میں سرخی تھی ۔ وہ شر مانے کے ساتھ جیران بھی ہوئی۔

"چ؟"

'' یہ بھی آرٹ کی بی ایک قشم ہے۔''

"اوراسے شارٹ کٹ کہتے ہیں۔"

دائن نے افسوس سے اسے دیکھا اور کار اسٹارٹ کی۔''ول دکھانے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا' تالیہ۔''
د'ائس سے پہلے دنیا کی آدھی آبا دی کا کھانا کھاجانے والوں کا ہوگا۔'' بنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور فلیش اس
میں لگائی۔ اسکرین ڈراسیدھی کی اور گردن جھ کا کے فور سے دیکھا۔' مسزعمرہ نے کہا تھا کہ میرے آئے نے سے پہلے عرب شیخ نے آئکر
پینٹنگ ان کودی۔ بید دیکھوئیہ میں جارہی ہوں شاپ میں۔''وہ ویڈیوکو پیچھے کر دہی تھی جواسٹور کے بیرونی کیمرے سے لی گئی تھی اور اس میں
گیلری میں جاتے لوگ صاف و کھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آئے سامنے تھے۔
گیلری میں جاتے لوگ صاف و کھائی دے رہے تھے کیونکہ اسٹور اور گیلری آئے سامنے تھے۔
د''اوہ۔ بیہے وہ عرب شیخ جس نے مسزعمرہ کو پینٹنگ دی۔ اس کے گار ڈز پینٹنگ کا ہاکس اٹھا کے اندر لے جارہے ہیں۔اسے پیچائی

د دخیس کون ہے ہیہ؟''

''یینوفل ہے۔ شیخ جاسم کا ملازم جس سے ہم نے پینٹنگ چرائی تھی مگریہاں تو یہ بڑے ایٹھے کپڑے جوتے پین کے آیا ہے۔ ڈیز اُسز گلامز۔واہ۔ شیخ بننے کی دا کاری کررہاہے۔''

''تہہیں اس کی ابھی تک شکل یا دہے؟''جواب میں تالیہ نے ایک سکگتی نظر اس پہ ڈالی۔''بدشمتی سے میر از رخیز و ماغ ہیں سال پہلے نقانے کار یکار ڈنو اپنے اندر تحفوظ میں رکھتا' گر ڈیڑھ سال پہلے چوری کی گئی پینٹنگ سے متعلقہ گھر کی تمام معلومات یا د ہیں ججھے۔ یہ نوال ہی ہے'اس کی پوری چھان بین کی تھی ہم نے۔''



ہوں '' کینی اس نے شیخ بن کے پینٹنگ مفت میں دی ہے۔عطبے کے طور پہ۔اگر پینچے کمانا مقصد نہیں ہے تو پھر کیا؟'' '' وشنی ۔ کیونکہ جب نیلا می پیعسرہ یہ پینٹنگ بیچیں گی اور وہاں خریدار نے ماہرین کو بلا کے اسے چیک کروایا اور میڈیا کے سامنے یہ بات کھلی کہ پینٹنگ نفتی ہے تو عصرہ مشکل میں بڑا جا کیں گی ۔ پیچھلے دیں سال سے بیچی ایک ایک پینٹنگ کا اوڈٹ ہوگا۔مقدے …اسکینڈل…''

'' تو ہم ان کی مد د کیوں کررہے ہیں؟ بیان کامعا ملہہے۔ ہمارااس سے کمیالیما وینا۔''

''میں وان فاقح کواس طرح ہرٹ ہوتے نہیں دیکھیئتی۔ بس میں نہیں دیکھیئتی۔''اس نے اسکرین آہتہ سے فولڈ کی۔'' بیہ جوکوئی بھی ہے'اس کامقصد وان فاقح سے دشمنی تکالناہے'نا کی عصرہ سے۔''

داتن نے ڈرائیوکرتے ایک گہری نظراس پہڈالی۔''وہ سیاستدان ہےاور وہ بھی شادی شدہ' دو بچوں کاباپ ہے تہہیں اس کی فکر بیس کرنی چاہیے' تالیہ۔سیاستدان بہت دلاتے ہیں اجھے دل کیاڑ کیوں کو۔''

'' تین۔اس کے تین بچے تھے۔'' وہ ہاہر دیکھر بی تھی۔ آنکھوں میں کر چیاں بی چینے لگی تھیں۔ ( کیاواقعی مجھے اس ہے محبت ہونے لگی ہے؟)

' مخیراتج رات تم کیا کروگی؟''

شہر کے دوہرے جھے ہیں وان فاتح کی کارا یک عمارت کے سامنے رکی تو اشعر جواس گفتگو کے بعد سے اب تک خاموش ہی تھا' نکلنے سے پہلے اچنے انداز میں اسے دیکھ کے بولا۔'' آپ اندر نہیں چلیں گے؟''

''ارادہ بدل دیا ہے۔ ہمنس جاؤں گا۔''وہ سر جھکائے ابھی تک موبائل و کیمیر ہاتھا۔

''شاید آپاس گیدرنگ کواس کیے avoid کررہے ہیں کیونکہ یہاں سب آپ سے استعفیٰ بابت سوال کریں گے۔میراخیال ہے آ بنگ اب وہ وفت آ بن گیا ہے جب آپ اپنے استعفیٰ کا علان بہا دری کے ساتھ کر بنی ڈالیس۔''اس کے لیجے میں برہمی اورخفگی کاعضر نمایاں تھا۔ فاتح نے نظر تک نہیں اٹھائی اور وہ کارہے نکل گیا۔

''عثمان۔''اس نے بالآخرسر اٹھا کے ڈرائیو کرتے پولیٹیکل سیکرٹری کودیکھا۔'' دی من کی ہدی کے ساتھ شام کےانٹر ویو کاوفت رکھو۔وہ کافی دن ہے کہدری تھی۔''

''اوکے س' مگر ... دی من تو جمارا مخالف اخبار ہے۔''وہ تذبیز ب ہے بولا۔ (ملائشیامیں آو بھے اخبارات حکومت اور آ دھے ایوزیشن کی

LRDU SOFT BOOKS

سیای جماعتوں کے ہوتے تھے۔ایک کانچ جانبدار ہوتا تھا تو ایک کا جھوٹ۔)

'' بحصیاست نه سکھاؤ۔ جو کہاہے وہ کرو۔''وہ جذبات سے عاری لیجے میں بولائو عثمان غاموش ہو گیا۔ایڈم ہاکا ساتھنکھارا۔ ''در مہیں آج کادن آف لےسکناہوں دونین گھنٹے کا ؟میر اایک دوست....''

''شیور۔ کارسے نکل جاؤ۔''موہائل پہ لگے فاتح نے ہاتھ جھلا کے کہا ''گویا مزیدا پنے مطالعے ٹیل خلل ہر دا شت نہ کریار ہا ہو۔ایڈم اگلے بی بل ہا ہر تھا۔

اندراشعرعمارت کی لفٹ کی طرف پڑھتافون کان سے لگائے مسکراتے ہوئے کہد ہاتھا۔'' آپ کو براتو نہیں لگا' کا کا؟ ایک ڈنر کا بوجھ ال دیا میں نے آپ یہ؟''

''براکیوں گےگا' ایش؟ میں ہررات کسی ڈنر کی میز بان یامہمان بننے کی عادی ہوں۔اوراگروہ دو پینٹنگز بھی خرید لے'اوراپنے جیسے دو تین آرے کلیکڑ زکو لے آئے تو بہت فائدہ ہوسکتا ہے۔'' وہ حساب کتاب کرکے کہدر بی تھی۔''اور میں جانتی ہوں کہتم اس میں دلچیپی لے دہے ہو'اس لیے جھے بھی اب اس میں دلچیبی محسوس ہونے گئی ہے۔''

''اچھاا تناشور کیوں ہے آپ کے چیچے؟''وہ سکراہٹ دباکے بولاتھا۔

''چیریٹی امینٹ پہ آئی ہوئی ہوں ایک بیٹیم خانے میں۔ شام کووفت سے بیٹی جانا۔ اچھا۔ فاتنے سے وجھے کوئی امید نہیں ہے مگراہے بھی آنے پہنچور کرنا۔''عصرہ نے فون رکھااور مسکرا کے پیچھے کھڑے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی جوای کا انتظار کررہے تھے۔وہ ملے طرز کی لمبی تعمیض اور اسکرٹ کے اوپر دو پیٹیسر پہلے ہوئے تھی۔ایک اونچی عمارت کے دالا ن میں وہ کھڑی تھی۔سامنے سیڑھیاں تھیں جہاں سے ان کواو مرجانا تھا۔

''اس طرف۔'' ساتھ چلتے افراد آگے ہو ھے تو وہ سکرا کے ان کی بات سنتی نظے پیرز یے چڑھے گئے۔ وائیں ہائیں ہتے۔ چند مر داورخوا تین جواسے وقفے وقفے سے ایونٹ کے بارے میں آگاہ کر ہے تھے نو ٹوگرا فرز بھی ساتھ بی اوپر چڑھ رہے تھے۔ وہ اوپری زینے پہآئی بی تھی کہ جانے کس طرف سے ایک بچہ بھا گنا ہوا اس کی طرف آیا۔ اس کی رنگت سیاہ اور آئی تھیں عصرہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ سکرا کے منتظم کی بات من ربی تھی کہ اس بیجے نے اس کا ہاتھ تی سے بکڑا۔ وہ چونکی مگر پھر سکرا کے ذراسا جھی تا کہ آہستہ سے اینا ہاتھ نکال لے۔

''دھیان رکھنا۔خبر دارر ہنا۔''وہ اس کے قریب ہو کے اس کی آئٹھوں میں دیکھ کے غرایا تھا۔عصر ہ کی سکراہث غائب ہوئی۔ دیگرافراد فوراً اس طرف پڑھے تا کہاس کوعصرہ سے ملیحد ہ کرسکیں مگروہ اس کاہاتھ جکڑے'اس کی آٹٹھوں میں بنا پلکہ چھپکے آٹٹھیں ڈالے غرا ہے کے ساتھ کہتا گیا۔

"اککچورہے۔اوروہ پمبورو (شکاربازوں) میں ہے۔



اس کوا ین زندگی میں مت داخل ہونے دینا۔ وہ آئے گی اور تبہارے شوہر کوتبہاری دنیا سے دور لے جائے گی۔ وہ....، 'مگرا یک شخص نے اسے زور سے مینی لیا تو اس کاہاتھ عصرہ سے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔وہ اسے بھڑ کتے ہوئے اپنی گرفت میں لیے دور لے جار ہا تھااورعصرہ یک ٹک ادھرو کیمیر ہی تھی۔ چند لمحول کے لیے وہ شل ہوگئی تھی گمر پھر چبر اُمسکرا ٹی اورز ینے چڑھنے گئی۔رنگت ابھی پر سید میں میں اسٹر م

'' بیاحد ہے۔ پچھ مرسے سے زمنی توازن بگڑتا جار ہاہے اس کا۔ کہتا ہے اس کوسٹنقبل کے خواب آتے ہیں۔ کبس میں معافی حابتا

' دخہیں کوئی ہات نہیں۔''اس نے گر دن موڑ کے اس طرف دیکھا جہاں وہ بچے کولے کر گئے تھے۔'' یہ پمبور وکیا ہوتے ہیں۔'' ' چمورو legend ہے ایک فقد بم داستانوں میں اس کا ذکر آتا ہے۔ ایک جادوگروں یا عاملوں کا گروہ ساتھا شاید جواییے آپ کو ، پمورو (شکاری) کہتے تھے۔ گرائپ ان باتوں میں نہ پڑیں۔احمہ کاذبنی تو از ن درست نہیں ہے۔''وہ اسے تسلی دینے لگاتو وہ گہری سائس کے کرز ہے چڑھنے گئی۔اے ان حقیقت سے ماورا باتوں پہویسے بھی یقین نہیں تھا۔

کوالا لمپور کاوہ ایک مصروف باز ارتھا۔ درمیان میں اینٹوں کی روش بن تھی اور دونوں اطراف میں دکانوں کی قطار میں تھیں۔ان کے برآندوں میں چھتری والےاسٹال لگے تھے جہال لوگ رک رک کے خربداری کرتے وکھائی ویتے تھے۔ایسے میں ایک ریسٹو رانٹ کے ائدر درمیانی میزیدایڈم بیٹھا دکھائی دے رہاتھا۔ سامنے ایک کریوکٹ والانو جوان تھاجس سے وہمنونیت سے کہدرہاتھا۔

''شکر ہیم نے میرے لئے وقت نکالا۔''

تك قدر سے اڑی ہوئی تھی ۔ نتنظم تھبرا کے معذرت كرنے لگا۔

''کوئی بات نہیں۔ میں نو فوج ہے چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ پچھلے ہی ہفتے رینک پڑھا ہے۔تم سناؤ 'تم کیا کرتے ہو۔''اس کے انداز میں بے نیازی تھی۔وہ شاہا نہ انداز میں ہا کیں باز وکری کے بیچھے کیے بعیثا تھا۔

''میں ....'' وہ رکا۔''میں ایک آ دی کابا ڈی مین ہوں ۔ چنر دن کے لئے۔''

''واٹ؟ با ڈی مین؟ آج آج ۔''اسے افسوں ہوا۔''اگر تمہیں دمہ نہ ہوتا تو تم فوج میں ترتی کرتے بہت میرے برابر بھی چکے ہوتے۔'' پهرنو جوان حيب هوگيانو وه ملڪا سامتگرايا۔

' 'نصر' میں تم سے بھی جیلس نہیں ہوں گا' بے فکرر ہو۔اگراللہ نے میرے دوست کووہ کامیابیاں دے دی ہیں جومیں حاصل کرنا جا ہتا تھا تو مجھے حسرتیں کرنا جاہیے۔اللہ سب کابرابر کاہوتا ہے۔میرانہجی ہے۔میں محنت کروں گاتو مجھے بھی کامیابیاں ملیں گی۔'' ''ہاں بیتو ہے۔' منصر نے کان تھجاتے ہوئے سر کوخم دیا۔ پھروہ دونوں ادھرا دھر کی باتیں کرنے لگے۔ کری بیٹ آ گئے تو وہ ان سے



انصاف کرنے گئے۔ ''ایک ہات بتاؤ.....جھے ایک البھن ہے۔'' ہالآخراثیر مدیجے پہ آیا۔نو جوان بف کھاتے ہوئے فورسے اس کود کیلینے لگا۔ ''داگر کسی کڑ....'' وہ لڑکی کہتے کہتے آدی بول گیا۔ ''دکسی آدی کوتم دومختلف جگہوں پہ دومختلف جلیوں میں دیکھونو اس کا کیا مطلب ہوگا؟''

''اگر کوئی شخض دو مختلف صلیے بنا کے دو مختلف جگہوں پہ موجود ہے تو بید یکھنا ہو گا کہان دوجگہوں میں کیامشتر کے۔ چیچھے گھوم رہاہے؟''

ایڈمشلرہ گیا۔ بالکلشل۔وہ تو حلیوں میں ہی الجھار ہا۔ یہ خیال ہی نہیں آیا۔

''ایک...ایک بہت ہائی پروفائل شخص کے گرد ...''ایڈم کی جیرت میں ڈوبی زبان لڑ کھڑائی۔'' دود فعہ میں نے اسے دیکھا ہے۔ایک دفعہ نوکر کے روپ میں'ایک دفعہ امیرانسان کے روپ میں۔''

''تو صاف طاہر ہے'وہ اس ہائی ہر وفائل شخص کوٹار گٹ کرر ہاہے۔''

''تہہارے خیال میں وہ ایسا کیوں کرے گا؟''وہ الجھنوں میں گھر گیا تھا۔

'' کیونکہ یہ بہرویبے (con artist)'جاسوس یا کراہے کے قاتل ہوتے ہیں جو طبیے بدلتے ہیں اور کسی خاص جگہ یا شخص کوٹار گٹ

كرتے ہيں۔ان كامقصد كسى تول كرنايا كوئى اہم چيز چرانا ہوتاہے۔"

' و مگر میں نے اس سے بوچھا کہوہ وہی ملازم ہے تو وہ بولا کہ بین اوراس نے مجھے اتنابرا بھلا بھی کہا۔''اس کواپناغم یا دآیا۔

منو تہارے خیال میں اس نے مان جانا تھا؟ بلکہ اسے توہنگامہ کرے تہمین نوکری سے نکلوانا جا بیے تھا تا کہتم اس کے لیےر کاوٹ نہ

دولین وه...وه وی ہے۔ "بہلی دفعہاہے ہزار فیصد یقین آیا تو وه دیگره گیا۔

''اگر ہنگامہ کھڑا کیا ہے تو وہ بالکل وہی ہے' کیونکہ چور ہی سب سے زیادہ شور مچاتا ہے۔''وہ سینڈوچ کے بائٹ لینتے عام سے انداز میں کہدرہاتھا۔

''مطلب میں ٹھیک تھا۔ یااللہ۔ وہ کون ہے؟ چور ٔ جاسوں ٹیا قاتل؟'' پھر چونک کے دوست کودیکھا۔''اب میں کیا کروں؟''

'' پیاس گھر کا معاملہ ہے جہاں تم نوکری کرتے ہو؟''ایڈم نے حجٹ سر ہلایا۔

''اور کسی نے تنہاری بات کا لیقین ٹیمیں کیا؟''ایڈم نے نفی میں گرون وائیں بائیں ہلائی۔

''جہاںتم نے اس کوملازم بنے دیکھاتھا' وہاں جا وَاورادھرکے مالکوں سے اس کے بارے میں معلومات کو۔پھراپنے مالک کے پاس



ثبوت سمیت جاؤ۔ایک منٹ کہاں جارہے ہو' کھانا تو کھالو۔''وہاسے یوں اٹھتے دیکھے کے بیران ہوا مگرایڈم نے جلدی سے آگے ہوں کے اس کا کندھا تھپکا۔۔۔'' تھینک یو'' بولا۔۔۔ جیب سے چند نوٹ نکال کے گلاس تلےر کھے اور باہر کو بھا گا۔ اس کی ساری دنیا میں مجو ٹیچال اس گیا تھا۔ ( کرایے کی قاتل؟) جاسوس یا چور کی بجائے بہی خیال پر بیثان کرنے کے لئے کافی تھا۔

**ਪੈ** ਪੈ======± ਪੈ ਪੈ

ا بھی دوپہر پوری طرح نہیں ڈھلی تھی مگراس سڑک پہ بنی مہنگی اور برانڈ ڈشالیس کی ساری بتیاں جل اٹھی تھیں۔ ایسے میں وہ اٹھی گر دن کے ساتھ کہنی پہ برس ٹائے ایک بڑے اسٹور کے سامنے آر کی۔ سبز فراک اور چھوٹا سفید منی کوٹ پہنے وہ آئٹھوں پہ بڑے بڑے سیاہ گلاسز لگائے ہوئے تھی۔ گر دن مغرورامیر زادیوں کی طرح کڑار کھی تھی۔ایک ہاتھ میں ملک شیک تھااور دوسر سے میں موبائل جس پہوہ پیغام دیکھ رہی تھی۔

"جوتم نے کہا تھامیں نے کرویا 'حالم! "مولیا کاپیغام جگمگار ہاتھا۔

''گڈ۔اب کوشش کرنا کہ جھےتم بالکل یا دنہ آؤ۔''جواب دے کرفون رکھانو دوسراموبائل بیجنے لگا۔اس نے کان سے لگایا۔''داتن'مولیا نے کام کردیا ہے۔''

°۶۰ گذیم کہاں ہو؟"

''میں مسرعصر ہے لئے کوئی فیمتی تھنے لینے آئی ہوں' جومیری شان کے عین مطابق ہو۔''

''جیسے میں اس بات پہلیفین کرلوں گی؟'' اس نے منہ بنا کے کہا تو تالیہ نے شانے اچکائے اورفون پرس میں ڈال دیا۔ پھراعمادے اندر چلی آئی۔

جیولری ریک پر آکراس نے س گلامز اوپر کرکے بالوں پر ٹکائے اور گرون جھکا کے قیمتی زیورات دیکھنے گئی۔ آئکھیں سوچنے والے انداز میں چھوٹی کرلیں۔ ساتھ ہی ملک دیک کے گھونٹ بھی بھرتی رہی۔ پھر دوعد دقیمتی مساکے جیولرز کے دوڈائمنڈ لاکٹ اٹھائے۔ بالکل ایک جیسے۔ایک کو خالی ہاتھ میں بکڑا' دوسرے کوملک دیک گلاس والے ہاتھ میں اور کاؤنٹر کی طرف جلی آئی۔

کا وئٹر پہا کیے چینی نو جوان کھڑا بلنگ کرر ہاتھا۔رش کا فی تھا۔ تالیہ کے آگے قطار لگی تھی۔ وہ منتظری کھڑی رہی۔رش بہت تھا۔ قطار سست تھی۔ جیسے ہی سامنے والی عور تیں ہٹیں' وہ آگے آئی اور لا کٹ سامنے دھرا۔ ملک عیک گلاس والا ہاتھ نیچے کرلیا۔نو جوان نے بل بنا کے دیا تو اس نے برس سے نوٹوں کی گڈی نکال کے رکھی۔لڑکے نے چیسے رکھ لیے اور لا کٹ کاسکیورٹی فیگ اتارا۔ (اگریہ فیگ لگار ہے تو دوکان سے باہر لے جانے کی صورت الارم نئے جاتا ہے۔) ابھی وہ لا کٹ ساتھ والے ملازم کودیے ہی لگاتھا کہا سے باکس میں ڈالے' کہ وہ بولی۔

''ایک منٹ۔ میں اس کوٹرائی کرئوں۔' ملڑ کے نے بیجھنے والے انداز میں لا کٹاس کی طرف پڑھایا۔اس نے اپناسیل'اور برس کا وسٹر

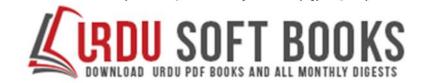

پہ دھرا۔ بقایارتم بھی نہیں اٹھائی۔ گویالا پر واہ امیرلڑ کی نے سب ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر ملک شیک سے گھونٹ بھر ااور 'آئینے تک آئی جوقریب میں لگا تھا۔اب اس نے دھیرے سے ٹیگ اتر الا کٹ ملک شیک گلاس میں گرا دیا اورخو دفیگ والا دوسر الا کٹ گر دن میں چان سے دیکھنے گئی۔ ہاتھوں کی میہ خفیف می حرکت میں تی وی میں نظر نہیں آئی۔

آئیے میں اپنائنس دیکھے کے اس نے منہ بنایا۔ ماتھے پہسلوٹیں پڑیں۔والیس آئی۔ دو تین گا ہوں کے بھگت جانے کا انتظار کیا اور پھر اوای سےلا کمٹ کا دُئٹر بید کھا۔

'' بیاچھانہیں لگ رہا۔ کیامیں اسے واپس کرسکتی ہوں۔''مل اٹھا کے واپس بڑھایا۔ سیلز مین کے چہرے پیافسوں انجرا۔ مگراس نے سر ہلاتے ہوئے بل تھام لیا۔'' آپ پچھاور دیکھیلیں۔''

''نبین اب بیراموڈ آف ہوگیا ہے۔' وہ اواس نظر آئی تھی ۔لڑے نے لاکٹ واپس لے لیا اور بل سے بھی کرنے لگا۔ پھراس کی الگلیاں فیک پیٹم ہیں۔ تالیہ نے کھڑی سے باہر دیکھااوراو نچاسابولی۔'' اُف باہر کتنی haze پیٹم ہیں۔ اس نے تو کے ایل اور تائی یواین میں کوئی فرق بی نہیں چھوڑا۔'' (ہیز وہ دھند ہوتی ہے جوانڈ ونیشیا کے جنگلات جلانے سے ملایشیا تک پیٹل جاتی ہے۔)
وہ چونک کے اسے دیکھنے لگا۔'' آپ تائی یواین جا چکی ہیں؟'' (تائی یواین جا بکنے کا انتہائی فضائی آلودگی کا شکارا کی شہر ہے۔)
'' جا چکی کیا مطلب؟ میں بیڑی ہی وہیں ہوئی ہوں۔'' وہ سکرا سے چینی زبان میں بولی تو وہ خوشگوار جر سے مسکرایا۔''میر سے والد کا آدھا خاندان وہیں سے ہے۔ ہم بھی وہیں رہے تھے۔ یہ آپ کے چینے۔''اس نے لاکٹ واپس کروا دیا اور پیلیے اس کے حوالے کر دیے۔ '' دخوشی ہوئی آپ سے ل کر۔' تالیہ نے شکر بیا واکر کے ملک شیک کا گلاس اٹھایا۔ سن گلاسز آئھوں پہرا نے اور اس اعتاد سے چاتی بوئی گئی۔ آرام سے کارتک آئی اندر ہیٹھی' گلاس کا آخری گھوٹ بھرا اور نشو سے نیچ بیٹھالا کٹ ذکال کرھاف کیا اور مسکرا تی جوئی باہر فکل گئی۔ آرام سے کارتک آئی اندر ہیٹھی' گلاس کا آخری گھوٹ بھرا اور نشو سے نیچ بیٹھالا کٹ ذکال کرھاف کیا اور مسکرا تی جوئی باہر فکل گئی۔'' ہو

## **☆☆=======☆☆**

تنگو کال تمرکے گھر پہشام اتر نے گئی تھی جب ایڈم نے بیرونی گیٹ کی گھنٹی بجائی۔ ول دھڑ ک۔ دہاتھا' ہار ہارلیوں پہز ہان پھیرتا تھا مگر جنون اس سے بیڑا تھا۔ کھوج لگانی ہی تھی۔

درواز ہ کھلاتو ایک ملازم دکھائی دیا۔'' مجھے مسزشیلا سے ملنا ہے۔ میں وان فاتح کابا ڈی مین ہوں۔'' ملازم نے فوراُراستہ چھوڑ دیا اور اسے پورچ تک لے آیا 'کھرو ہیں رکنے کوکہا۔ایڈم بے چینی سے آگے بیچھے ٹیلنے لگا۔ درواز ہ کھلنے کی آم ہے ہوئی تو فوراُسیدھا ہوا۔مسزشیلا با ہر تکلیں تو اس نے فوراُ مجھک کے سلام کیا۔انہوں نے مسکراکے جواب دیا۔

''کیا آپ کووان فانٹے نے بھیجاہے؟'' ''نہیں میڈم ۔ میں ذاقی کام کے سلسلے میں حاضر ہواہوں۔''وہ ذراجھھےکا مگرانہوں نے مسکراکے'' بتاؤ'' کہاتواس کی ہمت پڑھی۔



''اس روز جب ہم آپ کے گھر آئے تھاتو آپ کی نوکرانی تھی ایک ... تا ... تالیہ مرا دنام کی۔ مجھے اس سے ملنا ہے۔'' ''ہماری تو اس نام کی کوئی ملاز مرتبیں ہے۔'' وہ سکون سے بولیس تو ایڈم کا دل دھک سے رہ گیا۔ منہ کھل گیا۔ ''دفتیں ہے؟ آریوشیور؟''اس نے حصت مو بائل نکالا اورا کی تھویر سامنے ک۔'' یہ ... یہ آپ کی توکرانی نہیں ہے؟'' مسز شیلانے ایک اچٹتی نگاہ شہر ہے یا لوں والی لڑکی ہے ڈالی۔'میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکیر ہی ہوں۔ میں تو اسے نہیں جا تی ۔''پھر

مسزشیلانے ایک اچنتی نگاہ سنہرے بالوں والی لڑکی پہ ڈالی۔''میں تو اس لڑکی کو پہلی دفعہ دیکی رہی ہوں۔ میں تو اسے ہیں جا تی ۔''پھر کلائی پہ بندگی گھڑی دیکھی۔'' پچھاور یا نہیں؟''انداز برخلوص ہی تھا گھراس میں مجلت تھی۔ایڈم کاچہرہ بچھ گیا۔ایٹا آپ انتہائی بے وتو ف نظر آنے لگا۔آ ہستگی سے اس نے فون جیب میں ڈالا اور نفی میں سر ہلایا۔

'' آپ نے اتناوفت دیا'اس کاشکریہ۔سوری کہیں نے میہ وفت ضائع ہی کیا۔''معذرت کرکے وہ لیکے چہرے کے ساتھ مڑگیا۔ مسزشیلا اسے جاتے دیکھتی رہیں' پھرواپس اندرا آگئیں۔لاؤنٹج میں سامنے تنگو کامل کھڑے تھے۔انہیں دیکھے کے تفکر سے اہروا تھھے کیے۔''تالیہ کابو چھرہاتھا؟''

''ہاں۔ میں نے وہی کمیا جوآپ نے کہا تھا۔ گر کامل ...'' وہ الجھیں۔''ہم تالیہ کے اپنے ہاں کام کرنے کا ہرریکارڈ کیوں مثار ہے ں۔''

'' کیونکہ وہ لڑکازین العابدین مولیا میرے پاس آیا تھا۔ میرے ریف کی کمپنی ہے ہے وہ۔ وہی جس کوتا لیہنے کیپٹاپ دیا تھا۔''وہ تنظی ہے کہتے ہوئے صوبے ہے جا بیٹھے۔''وہ جھے دصمکار ہاتھا کہوہ جانتا ہے میں نے ان کے براڈ کٹ کافار مولہ چرالیا ہے وہ بھی غیر قانونی ملاز مدک ہاتھوں۔ جانتی ہوغیر قانونی ملاز مدر کھنا کتنا جرم ہے؟ بہت کرلیں ہم نے بچتیں۔ وہ کیس کرنے کی دھم کی دے کر گیا ہے۔ فراڈ ' اور چوری میں بکڑا جاسکتا ہوں میں۔ اس لئے ہم گھرسے تالیہ کاسارار یکارڈ غائب کردیں گے۔ یہوان فارچ کاباڈی گارڈ کم اور پولیس کا بندہ زیادہ لگ رہاتھا۔ شاید یہ لوگ میری تفتیش کررہے ہیں۔''وہ تائی ڈھیلی کررہے تھے گویا سائس لینا بھی دشوار ہور ہا ہو۔ گرمنز شیلا بچھا ورسوچ رہی تھیں۔''نالیہ تصویر میں برای فرق لگ رہی تھی۔ بنی سنوری۔ مختلف ہی۔''

''اتنے پینے لے کرگئی ہے'خودکوسنوارنا آہی گیا ہوگا۔ بہر حال آئندہ میں تالیہ کانا م نہسنوں۔'' وہ دوٹوک انداز میں کڑوے پن سے
بولے تو مسزشیلانے شانے اچکادیے۔ (پس سارے مسئلے میرے ملازموں سے ہی ہوتے ہیں ان کو۔ ہونہہ۔)اورسر جھٹک کے آگے براجہ سنگیں۔ ''گئیں۔

#### **☆☆======**☆☆

عَالِم کے گھر پہنجی دو پہر ڈھل چکی تھی اور شام کی آند آندگلی تھی۔ دائن تہد خانے کی سٹر ھیاں اتر کے بینچے آئی 'جہاں میز پہ چند شینیں اور آلات رکھے تھے۔ تالیدز مین پہنٹھی تھی اور گود میں ایک ڈہا ٹھار کھا تھا جس میں لا کٹ ڈال رہی تھی۔ ڈہای ڈیز ائٹر جیولر کا تھا۔ آگے پیجھے چارا بیے بی ڈیے رکھے تھے گویاان کوشکل وقت کے لئے جمع کرد کھا ہو۔



# '' کیسے چرایا؟''وہ کمر پہ ہاتھ رکھاں کے سر پہآ کھڑی ہوئی۔ ''مِلک شیک اسکام \_''ہنس کر بولی اور ڈھکن احتیاط سے ہند کیا۔ ' مخرید نانو تههاری شان کے خلاف ہے۔'

''اب میں اپنی حرام کی کمائی ایک سیاستدان کی بیوی پہ کیول خرچ کروں بھلا کہاں!''وہ بے نیازی ہے بولی اور ڈبہ لئے اٹھی۔واٹن نے ا کیے نظراطراف میں ڈالی۔ کمرے کے جاروں کونوں میں لکڑی کے بند ڈیےر کھے تھے۔نوار دات اور پینٹنگز جواننے سال میں انہوں نے ا کٹھے کیے تھے۔ بیتالیہ کا حصہ تھا۔ داتن اپنا کہاں رکھتی تھی 'اس نے بھی نہیں بتایا۔ ایک سیف بھی بنا تھا جس کےلاک جدید طرز کے تھے اور اس میں تمام ہیرے جواہرات مقفل رکھے تھے۔ گرجزیرے پچل خربدنے کے لئے بیسب تم تھا۔

''میں اب ڈنر کے کیے تیار ہونے جارہی ہوں۔''وہ ڈبراٹھا کے اٹھا گئی تو دائن نے اس کے جانے کا انتظار کیا۔ پھر تیزی سے میز تک ہ آئی۔ آنکھوں یہ چشمہ چڑھایا اور برس سے ایک برنٹ آؤٹ نکال کے سامنے کیا۔ تالیہ کی گردن کے پیچھے والا گول نشان۔ احتیاط سے سیر حیوں کو دیکھا۔ تالیہ ابنجیس آئے گی۔ اس نے گہری سائس لی اور بیگ سے ایک چھوٹی مگر دبیز کتا **ب نکالی۔ اس کی جلد چ**ڑے کی تھی اوراس کے مجمورے سرورت پرزر درنگ ہے وہی نشان بنا تھا۔ بینچے قدیم جاوی رسم الخط میں لکھا تھا۔ ''جم شکار باز ۔''اس نے کتا ب کے بوسیدہ صفحے کھو لے۔ پہلے پہلائبر ری کی مہر تھی۔ دانن نے اگلاصفحہ بلٹا اور رپوھنا شروع کیا۔

شیشوں سے ڈھکی تکون عمارت کے اندرشام کے اس پہر بھی مصروف ماحول بناہواتھا۔ پارٹی کارکن کام کرد ہے تھے'ٹا کینگ کی آوازین' فون کی گھنٹیاں ...ابیاہی رش وان فاتح کے ہفس میں بھی لگا تھا۔ وہ کنٹرول چیئریہ چیچے ہوکر بیٹیا تھااورمسکرا کے سامنے بیٹھی خاتون کے سوالوں کاجواب دے رہاتھا جوہاتھ میں نھاریکارڈر مائیک پکڑے اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھی فوٹوگرافر تصاویرا تارر ہاتھا۔انٹرویو

''وان فاتح کیایہ درست ہے کہ آپ استعفیٰ دے کرامر بکہ نتقل ہورہے ہیں؟''وہ خشک سپاٹ انداز میں نظریں اس پہ جمائے یو جھے ر ہی تھی۔وہ ای سکون سے پیچھے کوٹیک لگائے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے گیا۔ گرے نثرٹ پہنے' کف موڑے'بال دائیں طرف کو پیچھے کیے' اس کی جھوٹی چیکتی آتھھوں میں زمانے بھرکی سا دگی تھی۔

" مُدى من ميں نے ايسا كوئى بيان نہيں ديا جس كوجہ بنا كے لوگ اس خبر كوچلا كيں۔"

''مگراآپاس کی تر دید بھی نہیں کرر ہے۔ ہر شخص جا نناجا ہتاہے کہ آپ کیاسوچ رہے ہیں۔'' ''میں تو تقلیمی بل کاسوچ رہا ہوں۔'' B O F I B

'''آپ کے خیال میں اشعر محمود چیئر مین بننے کے اہل ہیں؟''



''اشعر بہت قابل اور بہت ٹیلفڈ نوجوان ہے میر اخیال ہے وہ زندگی میں بہت ترقی کرے گا'اور میں اس کوزندگی کے ہر نیک مقصد کے لئے گڈ لک کہتا ہوں۔اشعرمیری فیملی ہے۔ مجھے بہت عزیز ہے۔'' مگراس کی آٹھوں میں مسکرا ہے کے ساتھ بچھاور بھی تھاجور پورٹرکو مزید سوالات یہ اکسار ہاتھا۔

'' کیا آپ پی جگہا شعرتمود کوچیئر مین کے طور پہنول کرلیں گے؟'' فات نے گردن موڑ کے سیکرٹری کودیکھا اورمسکرا کے پوچھا۔''تم نے مہما نوں کو کافی چیش نہیں کی؟''رپورٹر گہری ساٹس لے کرتھم گئی اور کیمرے گرانے کا اشارہ کر دیا۔اپناریکارڈر بھی بند کر دیا۔سیکرٹری سر ہلا کے فور اُہا ہرنگل گیا۔ پیچھموں بحدٹرے کے ساتھ آئد ہوئی جس پہ چنونگ رکھے ہتھے۔

'' آپ نے میر سے سوال کا جواب نہیں دیا' وان فاتے۔'' وہ شکوہ کرتے ہوئے ایک مگ اٹھا کے بولی اور گھونٹ بھرا۔ ''جو بات ہوئی ہی نہیں ہے' میں اس کے بارے میں رائے کیسے دے سکتا ہوں' نہدیٰ۔'' وہ اسی طرح ٹیک لگا کے مسکرار ہاتھا۔سیکرٹری نے اس کامگ اس کے سامنے رکھامگراس نے اسے نہیں جھوا۔ وہ رپورٹر پہنظریں جمائے ہوئے تھا۔ دولک سیمیں میں میں میں میں میں میں میں ایک سے ایس کے مصری میں اس میں میں اس میں میں اس

''لیکن اب آپ کواس بات کی وضاحت....' کہتے کہتے لڑکی نے سگ سے گھونٹ بھرنے کے لئے اسے چیرے کے قریب کیا تو چونگی۔ بالکل سُن شک ۔ سگ کواوپر لاکے دیکھا۔ سرخ رنگ کامگ جس پہ چند سمبلو سنے تھے۔اس نے فور اُدوس سے سمگر دیکھے جوسادہ سفید رنگ کے تھے۔اب کے اس نے عجیب کاظریں وان فاتح کی جانب اٹھا کیں۔

'بير مگ....''

''اشعر نے مجھے گفٹ کیا تھا۔ چند برس پہلے۔ میں آمنس پہاتنا خرچ کرتا نہیں ہول'اس لئے نئے مگ ٹوٹ جا کیں آویہ لوگ برانے نکال لیتے ہیں۔' ہمسکرا کے کہتے ہوئے اس نے اپنامگ اٹھایا اور پینے لگا۔ مگراڑی کیک ٹک اس مگ کود کیھے جارہی تھی۔ ''اوراشعرصا حب کویہ مگ کی نے سوویٹیئر کے طوریہ دیا ہوگا؟''

''ہاں۔شایداس کے دوستوں نے ۔گرخیر بیہ کوئی اتنی ہوئی ہات نہیں ہے۔انسان کے ہرطرے کے دوست ہوتے ہیں۔'' گرر پورٹر نے گگ اسی طرح بھراہوا واپس رکھ دیا۔اس کا دماغ چو تکا ہوا لگتا تھا۔گر دن موڑ کے اس نے فوٹو گرافر کوخفیف سااشارہ ا۔

(اس مگ کی تصویرلو۔)اور واپس وان فاتح کی طرف متوجہ ہوئی جواب کلائی پہ بندھی گھڑی و کیچیر ہاتھا۔''ہم اس کوریپ اَپ کرسکتے یں اب؟ مجھےا کی ڈنر پہ پہنچنا ہے۔''

قیں اب؟ مجھےا کیے ڈنر پہ پہنچنا ہے۔'' ''سر'بس دوموالات مزید۔''وہ بیٹا شت ہے کہتی سلسلہ کلام و ہیں سے جوڑنے لگی۔اس کونبرل گئی تھی۔

**☆☆======**☆☆



وان فا تکے کے گھر کالان لائیٹس سے جگمگار ہاتھا۔اندھیر انچھانے لگا تھااور ملازموں کی چہل پہل میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔عصرہ لا بی میں کھڑی تالیہ سے لرہی تھی۔ ینتیم خانے والے واقعے کااس کے چہرے پہ شائبہ تک نہ تھا۔ بھورے بال نفیس جوڑے میں باندھے گہری نیلی اسکرٹ اور بلاوڑ پہنے گرون سے موتیوں کالڑی چیکائے 'وہ خوبصورت اور باوقار لگ دہی تھی۔

' مسزعصرہ ۔۔۔امید ہے آپ کے مصروف شیڈیول میں گل نہیں ہوئی ہوں گی۔' تالیہ نے اپناسفید ہیٹ اتار کے اسٹینڈ پاکی کھوٹی پہا اٹکایا۔ سنہری بالوں کی فرانسیسی چوٹی بنا کے اسے بائیں کندھے پہڈالے وہ پیروں تک آتا گلا بی لباس پہنے ہوئے تھی اور کندھوں پہنار جنی رنگ کامنی کوٹ تھا۔ایسے لباس وہاں عموماً چینی عورتیں پہنی تھیں۔

'' جھے مہمان اچھے لگتے ہیں تالیہ بے فکرر ہو۔' معصرہ کہنے کے ساتھ اسے آگے لے آئی۔بٹلر نے ا دب سے درواز سے کھولے اور وہ دونوں ڈرائینگ روم میں داخل ہوئیں۔تالیہ نے میز پہلا کٹ باکس کا بیگ رکھا تو عصرہ نے بیٹھتے ہوئے افسوس سے اسے دیکھا۔ ''اس کی کیا ضرورت تھی تالیہ۔''

'' مجھے آپ کے شایانِ شان لگانو میں نے لےلیا۔'' وہ مسکرا کے بولی تو عصر ہ آگے کو بردھی' باکس بیگ سے نکالا اور واپس ٹیک لگا کر اس کا ڈھکن ہٹایا۔لاکٹ د کیھے کے اس اہر ویسندید کی سے اٹھے۔

'' بے عیب! "اور مسکراکے باکس بند کر کے ایک طرف دھرا۔ جیسے وہ فیمی تحقول کی عادی ہو۔

ا بھی دس منٹ بی گزرے تھے کہ ملازم کھتکھار کے اندر داخل ہوااورعصرہ کی طرف فون بڑھایا۔" آپ کے بینک ہے ہے۔" "اس وفت ؟" اس نے جیران ہو کراہے کان ہے لگایا۔ دوسری جانب دائن مہذب انداز میں بوچھر بی تھی۔ مسزعصرہ آپ کے اکاؤنٹ ہے ایک بھاری رقم آج نکالی گئے ہے" آپ جھے اپنا اکاؤنٹ نمبر کنفرم کرسکتی ہیں؟"

''ایک منٹ۔ تالیہ' مجھے ایکسکیوز کرنا ذرا۔''معقرت کرتی وہ فون کان پالگائے یا ہرنگل آئی۔

چند منٹ بعد عصرہ فون پہ خطگی ہے بولتی واپس ڈرائنگ روم کی طرف جاتی دکھائی دی۔'' آپ نے میر ااتناوفت ضائع کروایا اوراب کہہ رہی ہیں کہ عسرہ محمد کا معاملہ تھا؟ میں عصرہ محمود ہوں فار گاڈ سیک۔''اورا ندر داخل ہوئی۔''سوری تالیہ' میں ...''چوکھٹ پہوہ محمک کے رکی ۔ چبرے یہ خوشگوار مسکرا ہے در آئی۔

اس کے دونوں بیجے تالیہ کے برابرصوفے پہ بیٹھے تھے۔ایک گیارہ سال کالڑ کا اورایک آٹھ سال کی بےصد لمبے ہا اوں والی بگی۔ ''ارے تم لوگ ادھر کب آئے ؟''

''میں نے بلوایا تھا' مجھےان سے ملنا تھا۔اچھی تمپنی ویتے ہیں ہے۔''مسکرا کے وہ کہدر ہی تھی۔عصر ہفون پہ بدیک افیسر کوجھڑ کتے ہوئے سلسلہ کلام منقطع کرنے گلی اوراسی اثناء میں ٹالیہ آہت ہے۔ابناہا تھ بچی کے پیچھے لے گئے۔ بچی ٹالیہ اوراپ بھائی سکندر کے درمیان بیٹھی تھی ۔ تالیہ نے بچی کے پر لی طرف کمر پرز ورسے چنگی کائی اور پھرتی سے ہاتھ تھینچ لیا۔ تنکھیوں سے می می ٹی وی کیمرے کارخ بھی و کھے چکی تھی۔ SOFTBOOKS.COM URDUSOFTBOOKS.COM

وہ گھوم رہا تھا۔اس طرف متوجہ نہیں تھا۔ جولیا نہ چینی اورفور اُہا کیں طرف بیٹھے بھائی کی ران پتھیٹر دے مارا۔اس نے جوایا طیش اور شاک سے جولیا نہ کا کان مروڑا۔ دمامااس نے مجھے مارا ہے۔'' ''مامااس نے مجھے مارا ہے۔''

'' ما مااس نے مجھے پہلے مارا نقا۔'' وہ ایک دم رونے لگی تو عصر ہ نقلگ سے کھڑی ہوئی۔ '' بیٹا آپ گیسٹ کے سامنے کیا کررہے ہو؟ چلواٹھو' میں آپ کوآپ کے کمرے میں لیے جاؤں۔''

''اور پھر سکر اسے مسزعصرہ ۔ بیچے ہیں سیاوران کو یہ بچین دوبارہ نہیں ملے گا۔''اور پھر سکراکے اپنے برس میں ہاتھ ڈال کے بند تھی میں پچھ نکالا اور کھوم کے جولیا نہ کی طرف متوجہ ہوئی۔

''اوہو بے بی رو کیوں رہی ہو۔چلو میں تہہیں ایک میجک دکھاتی ہوں۔'' آواز کو پر اسرار بنایا تو سکندرگر دن نکال کے چونک کے دیکھنے لگا مگر جولیا نہ ہنوز روئے جار بی تھی۔اسے پچھٹییں سنتا تھا۔

''یہ دیکھو۔ بیچا کلیٹ میری مٹھی میں ہےنا۔''اس نے چاکلیٹ دکھائے مٹھی بند کی اور پھر کھولی مٹھی خالی تھی۔ جولیا نہ تقیلی ہے آنسو رگڑتی رک گئی۔سکندر کامنہ کھل گیا۔

'' حِإِ كليث كَهال كَن ؟' منهى پيارى بِكي جرت سے تاليه كود كي كے بولى۔

''سکندر کی جیب میں۔''سکندر چونکا'جلدی ہے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالاتو اس میں ایک چاکلیٹ تھی۔ ''وا وَ!''وہ جیرت زدہ سامسکرایا۔ تالیہ نے آئکھیں گھما کے عصرہ کودیکھاتو وہ اسی طرح کھڑی محظوظ نظر آری تھی۔''بیتم نے کیسے کیا؟''

''میجک۔''اس نے ملک سے آنکھ دبائی۔

''میرے ساتھ بھی کریں نا۔''جولیا نہ نے بے چینی سے جلدی جلدی آئٹھیں رگڑیں۔ پھرحسر سے سکندر کو دیکھا جواپی جادوئی چاکلیٹ کوتیراورخوش سے کھول رہا تھا۔ تالیہ اس کی فرمائش پہذراکنفیو ڈنظر آئی' پھر پرس کھنگالا اور پچھٹھی میں نکالا۔

''جولی…ان کوئنگ نه کرو۔'معصر وسامنے بیٹھتے ہوئے بولی مگر تالیہنے روک دیا۔

' دخییں ....ا یک اور میجکٹر ک تو میں دکھا ہی سکتی ہوں۔ مجھے کوئی بار یک چیز دیں۔''ادھر ادھر متلاثثی نظروں سے دیکھا' پھرعصر ہ کے ہاتھ کود کھے کے تشہری۔'' جولیا نہ'اما سے ان کابریسلیٹ لے کرا ہو۔'' (ول زور سے دھڑ کا بھی تھا۔)

جولیا نہ جھٹ آگے آئی اور ہاتھ بڑھایا تو عصرہ نے مشکرا کے بنا کسی تامل کے ہریسلیٹ اتار کے اس کوتھا دیا۔وہ اسے واپس تالیہ کے پاس لے کر آئی اور تالیہ نے دھڑ کتے ول کے ساتھ اسے بکڑا۔وہ گرمنجیس ہوا۔وہ جلانجیس۔وہ ٹھنڈا' شانت رہا۔وہ عصرہ کی رضامندی سے اس کے ہاتھ بیس آیا تھا۔

اس کے جا دوکوانسانی زبانت نے مات دے دی تھی۔



''یہ دیکھو۔''اس نے رومال پہیریسلیٹ رکھا' پھر رومال کو تہد ہہ تہد بند کرتی گئی۔عصرہ بھی آگے کو ہو کے دلچین سے د مکیر ہی تھی۔ جولیا نداور سکندراس کے گرو وم ساو مصے کھڑے ہے تھے۔ آئکھیں رومال کی تھکتی تہوں پتھیں۔ پیکلی آخری تہد'اور …اندرایک نھا پھول رکھا تھا۔ بریسلیٹ غائب تھا۔ بچوں سے منہ کھل گئے۔عصرہ کے ابروا تھھے ہوئے۔

> '' جولیا ند.... پیجول آپ این پا کٹ میں ڈال او۔'' جولیا ندنے خوشی خوشی اسے اٹھایا اور پا کٹ میں ڈال دیا۔ '' اور ماما کابریسلیٹ؟'' سکندر بے جیمن ہوا۔

> > ''وونو تالیہ نے چرالیا۔'' وہ سکرا کے بولی توعصرہ سکرا دی۔ بیج جیران ہوئے تو وہ بنس دی۔

" ذراوه پھول نکالوجولیا نہ"'

جولیا نہنے جیب میں ہاتھ ڈال کے باہر نکالا تو اس میں کوئی پھول نہ تھا۔ بلکہ اس میں چمکتا دمکتا ہریسلیٹ تھا۔

''واؤ۔'' سکندر نے تالی بجائی اور جولیا نہ سکرانے گئی۔اس نے ہریسلیٹ خود پین لیا اورعصر ہنے منع نہیں کیا۔اسےاپنے بچوں سے زیادہ کوئی عزیز نہ تھا۔

''اوکے بہت ہو گیا بچوں۔اب آپ جاؤ۔اور مجھا ٹی گیسٹ کے ساتھ باشلی کرنے دو۔''عصرہ خودبھی کافی محظوظ ہوئی تھی'لیکن اب بہت ہو چکا تھا۔ بچ تالیہ کوخوش اخلاقی ہے خدا جا فظ کہہ کرآ گے بڑھ گئے۔ ''دو کس بکاران اور جوناں اخلاقی و مونانہ میں بانسوں اور تھیتیں''

" مشر کس کاراز بوچ چسنابدا خلاقی نه به دنانو میں ضرور بوچ چستی - "

'' مجھے آپ خوش اخلاق ہی پیند ہیں۔''اس نے مسکرا کے کہتے ہوئے برس کو بند کیا (اور آستین کے اندر چھپایا اصلی ہریسلیٹ برس میں گراویا۔)اس کی تو قع کے عین مطابق برگی نے ہریسلیٹ ماں کوفور اُواپس نہیں کیا تھا'اس لئے وہ کم از کم ابھی فرق نہیں پہپپان سکے گی۔گو کہ واتن کے نقال پہپپانا مشکل تھا مگر عصرہ ایک آرٹ کلیکو تھی۔ پھر بھی فی الحال کوئی خطرہ نہ تھا۔

کھانے کی کمبی میز ڈائننگ ہال میں بٹی دکھائی دین تھی اور اس پہتالیہ سر برائی کری کی سیدھ میں بیٹھی نیپکییں گود میں پھیلار ہی تھی۔ ملازم اشیاءلالا کے رکھرے تھے۔عصرہ گاڑیوں کی آواز س کے ہا ہر چلی گئی تھی۔

''اچھالگا آپ کود کیجے کے بے تالیہ۔''اشعر کی آواز پہاس نے سراٹھایا۔وہ سامنے سے جلا آر ہاتھا۔تالیہ کی بے چین نظروں نے اس کے تعاقب میں دیکھا۔وان فاتح نہیں تھا۔ پھروہ جبراْمسکراکےاشعر کی طرف متوجہ ہوئی۔

''اتنی ہرِ تکلف دعوت کاشکر یہ'اشعرصا حب\_امید کرتی ہوں آپ آگے بھی میر اساتھ دیں گے۔''

''اور میں یہ جانے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کس کا سفارش لائی ہیں۔''وہ کری پہ بیٹھتے ہوئے بولاا ور پیکیین اٹھالیا۔گرے سلک ڈریس شرٹ پہنے بوفیر کوٹ یا ٹائی کے وہ ہا لوں کوسا منے سے اٹھائے' کافی تیارلگ رہاتھا۔گاہے بگاہے ایک گہری نظراس پہ ڈالٹا گویا اسے پڑھنے

کی کوشش کرر ہاہو۔وہ بس باکا سامسکرا دی اورسر جھکا کے پیکین درست کرنے گئی۔ ا فا تنح بھی ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا تھا مگرعصر ہنے اس کوبا ہرروک لیا تھا۔ «میں اس کولا کھوں کی مالیت کی دو بینٹلگز بیچنا جا ہتی ہوں ٹا تھے پلیز 'یہ بات یا در کھنا۔'' وہ منت اور تنبیہہ دونوں کرر ہی تھی۔

''اچھاو بی لڑکی۔ٹھیک ہے۔تم بتاؤ'میں کیا کروں۔'' وہ سے جوانداز میں بولا۔ '' <sup>دب</sup>س اس کوخفانه کرنا بیلیز -''

''اوکے۔ بے فکررہو۔''اس نے نرمی سے عصرہ کاسرتھ یکا تو وہ نم آٹکھوں سے سکرادی۔'' آپٹی اویو۔'' ذہن میں ایک لمجے کے لیے بیجے کی نیلی ہیں تکھیں تاز ہ ہوئی تھیں گمر جب فاتھے نے مسکراکے جواب میں ''لو پوٹو'' کہا اور آگے بردھ گیا تو اس نے ساری سوچیں جھک دیں۔ کمرے میں آکے اس نے کوٹ اور ٹائی اٹار کے برے رکھی' پھر ہاتھ روم میں آیا۔ واش بیس یہ جھک کے یانی کے چھینٹے متہ یہ مارے اور گیلاچیرہ اٹھا کے آئینے میں خودکود یکھا۔

'' بعنی اب مجھے اپنی ہوی کوخوش کرنے کے لئے ایک obnoxious اور شو آف قتم کی بورنگ لڑکی کومپینی دین پڑے گی۔ چلو۔عصرہ کے لئے یہ بھی کرے و کیے لیتے ہیں۔ " تو لیہ تھینچے ہوئے وہ گہری سانس لے کر برد برد ایا تھا۔

"و آب ساری عمر با برر بی بین؟ یهان اور و بان بین کیافرق...؛ اشعرگر دن موڑے تالیہ ی طرف و کیھتے ہوئے سوال کر بی رہا تھا کہ وان فارنج ڈائیڈنگ ہال میں واخل ہوا۔اس نے دیکھا کہوہ جواس کی بات سن رہی تھی ' بے اختیار کھڑی ہوگئی۔

'' ہال تا شہ کیا حال ہے ... بیٹھو بیٹھو ...'' ہاتھ کے اشارہ سے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کرتا وہ سر براہی کری تک آیا اور اسے تھینے کے بیٹا۔ کوٹ اتار چکاتھا۔سفیدشرٹ کے کف موڑر کھے تھے۔بال جوشیج سیلے کرکے جمائے تھاب سو کھکے ماتھے پیکھرے تھے اوروہ

اں عام ہے جلیے میں بھی تحرا تکیز لگ رہا تھا۔

ایڈم کمی کونے سے نمودار ہوا چیچے آئ کھڑا ہوا تھا۔ تالیہ کووہ و کیج بھی نہیں رہا تھا۔اور تالیہ بس فاتح پہ نظریں جمائے واپس بیٹھر بی تھی

۔اشعر بالکل خاموش ہوگیا تھا۔عصرہ میز بانی کے فرائض سرانجام دیتی ملازموں کوہدایات دے رہی تھی۔

''تو کب ہؤئی تم ؟ میں زیا وہ لیٹ تو نہیں ہوگیا ؟'' دوستانہ انداز میں کہتے ہوئے فاتے نے نیکیین گلاس سے نکال کے جھٹک کے گود میں بچھا یا اور ڈش سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا۔ جانتا تھاسب کھانا شروع کرنے کے لیے اس کے منتظر تھے۔

'' آپ جھے ہار ہارتا شہ بلاتے ہیں'میرانام تالیہ ہے۔''

''احِيما مجھےلگاميں تاليہ ہی کہہ رہاہوں نے بر کھانا شروع کرو۔اشعر ...او۔''وہ سب کوعام سے انداز میں ہوایات ویتا خودشروع کرچکا نقا۔ تالیہ بھی آ ہستہ سے کھانا نکا لئے گئی۔ ہاتھوں میں ذرای لرزش تھی۔ حلق باربار سو کھر ہاتھا۔ پیٹنس ...اأف پیٹن

' 'تو کیا بناعصره تمہاری نیلا می کا؟ کل تک میں من رہاتھا کتمہاری دوست ناراض ہوگئی ہیں۔وہ معاملہ حل ہوا؟''وہ بیک وفت عصر ہ اور

**IRDU** SOFT BOOKS

تالیہ دونوں کو و کھے کے بولا تھا۔ ساتھ بن چا ولوں کا بچنج منہ ش رکھا۔
''ہاں' وہ غلط بنی تھی' ایڈم نے کلیئر کر دی تھی۔ ' معصر ہ خوشگوارا تدازیل بولی تھی۔ فاتح کا چھاموڈ دیکھے وہ بہتر محسوں کر دبی تھی۔
''ہاں' وہ غلط بنی تھی' ایڈم نے کلیئر کر دی تھی۔ ' معصر ہ خوشگوارا تدازیل بولی تھی۔ فاتح کا اچھاموڈ دیکھے ہو تھی ایس نے مسکر اسے ایک نظر کوئے میں کھڑے ایڈم کو دیکھا جس نے نظریں مزید جھالیں۔ ''جم آق ہوں۔ بھے ہرصورت گھائل موجی رہے جی ۔ ''بھرایک نظر اشعر کو دیکھا۔ اس نے مسکر اے کندھے اچھائے۔ ''بیں سفارش بی کرسکنا ہوں' آگے کا کا کی مرضی۔''
مزال خریدنا ہے۔'' پھرایک نظر اشعر کو دیکھا۔ اس نے مسکر اے کندھے اچھائے۔ ''بیں سفارش بی کرسکنا ہوں' آگے کا کا کی مرضی۔''
''تالیہ ۔۔۔ بھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اس پینٹنگ کوخرید وگی مگر میں اس کو نیلامی واؤچر میں ڈال پیکی ہوں۔ لوگ دور دور سے آئیں سے ۔اگر اب میں اس کو نیلامی واؤچر میں ڈال پیکی ہوں۔ لوگ دور دور سے آئیں سے ۔اگر اب میں اس کو نکال دوں تو میری کریڈ بیلائی یہ برااثر پڑے گا۔''

· میں سمجھ عتی ہوں۔''پھروہ رکی۔ ذراافسر دہ نظر آتی تھی۔

'' کیامیں کچھاورکرسکتی ہوں تالیہ؟' محصرہ نے دلجوئی والےانداز میں لقمہ لیتے ہوئے بوچھاتو وہ جھینپ کے سکرا دی۔

«میں ایک دفعه اس پینٹنگ کوچھونا چا ہتی ہوں۔"

''اتنی می بات؟ میں ابھی لاتی ہوں۔ وہ میرے پاس بی ہے۔''عصرہ نے پلیٹ برے کھسکائی' نشو سے لبتھی تھائے اور کری دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی۔

''میں ابھی تک نہیں تبجھ سکا کہاس پینٹنگ میں اتنا خاص کیا ہے۔'' فاتح پلیٹ پر جھکے کندھے اچکا کے بولا تھا۔وہ ہاتھ روک کے اسے ویکھنے گئی۔

''اس میں ایک بے بس خوبصورت ہرن اکیلازخی حالت میں پڑا ہے'اوروہ زندہ ہے ۔۔۔۔وہ مرانہیں ہے۔۔۔ تنہائی' بے بسی محروی ۔۔۔ان میں سر مکت سے دیک میں منسک میں ایتق

احساسات کانگىچر ہونەنگ-"وە ئىجىدگى سے بولى تقى \_

''اچھا جھے پیتہ ہے کیا لگتاہے؟''ال نے لقمہ لیا 'گھر خاموثی سے چہانے لگا۔ حلق سے تلے اتاریکنے کے بعد آئکھیں اٹھا کے تالیہ کو دیکھا اور زم سکر اہث کے ساتھ کہنے لگا۔'' مجھے لگتاہے کہ آرٹ اچھا شوق ہے' میں اس کی قند رکرتا ہوں' مگر جن آرشٹ کی زندگی میں ان کو کوئی پوچھتا نہیں تھا'ان کے مرنے کے بعد ان کی بنائی اچھی اور بے کار دونوں طرح کی اشیاء کواتے کریزی ہوکر خربینا .... یہ مجھے نمودو نمائش لگتاہے۔ جیسے لوگ دیکھا دیکھی میں ایک دومرے سے آگے نکلنے کی کوشش کررہے ہوں۔''

''میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی فاتح صاحب۔ قدیم ادوارست ادوار تھے۔ لوگ جلدی مشہور نہیں ہو یاتے تھے۔ کیکن ہزاروں مصورتب بھی موجود تھے مشہور صرف بہترین ہوئے ہیں۔''

وہ دونوں میز کے دونوں سروں پہائے منے سامنے بیٹھے تھے یوں کہطویل میز درمیان میں حائل تھی۔ وسط میں اونپچاسا کینڈل برارکھا تھا جس پہاو پر نیچے تین موم بتیاں جل رہی تھیں۔ وہ فاتح کاچہرہ ان کے شعلوں کے بار دیکھیر ہی تھی۔ اشعرفا تح کے بائیں جانب بیٹا ٹینس میچ میں گیند کا تعا قب کرنے والی نظروں سے خاموثی سے دائیں بائیں .... دائیں بائیں و کمپیر ہا

«معشہور؟"وہ ہلکاسامتکرایا اور بار بی کیو کا نکڑا تھری کائے سے تو ڑتے ہوئے بولا۔"صدیوں پہلے ایک اطالوی مصور نے ایک پینٹنگ بنائی تھی جس نام مونالیز اتھا۔ چارسوسال تک وہ غیر مقبول رہی۔ مصورا سے سراہتے تھے گر توام اس کوچائے تک شہ کے Louvre میوزیم بیں تنگی ایک عام پینٹنگ تھی' گر پھراس کوس نے مشہور کیا؟"

''چوروں نے۔''وہ سکون سے بولی۔''انہوں نے مونالیزاچوری کرلی۔''

''رائٹ۔مونالیزاجب غائب ہوئی تو وہ ایک خبر بن گئے۔ایک خواب بن گئے۔اخبار وں کی زینت' گفتگوؤں کامحور۔سباس میں دلچین لینے لگے۔ بیں مانتاہوں وہ ایک بہترین پیننگ ہوگی گو کہ جھے اس کی بھی ہجھ بیں آئی 'لیکن ایک دوسرے کی دیکھادیکھی اور چوروں نے اسے مشہور کیا تھا۔ مگروہ اسے بچھ نہیں سکے اور دوسال بعد وہ بر آمد کرلی گئے۔''

''نہوں نے اسے بیچنے کے لئے نہیں چرایا تھا وان فاتح۔ انہوں نے اس کو پھر سے تخلیق کرنے کے لئے چرایا تھا۔''وہ اب کہنیا ل میز پر نکائے دونوں ہاتھ ایک دوسر سے پر کھ کے ان پہ تھوڑی جمائے کہ رہی تھی۔ کھانا اسے بھول چکا تھا۔وہ چاولوں کا بچھ بھرتا ذراچو نکا۔ ''نہوں نے مونالیز اکی چھے نقالیس تیار کیس اور بے وقو ف امر کی برنس مینوں کو بچھ ویں۔ کئی ملین ڈالرز سے عوض۔'' ''اور میں اس بات پہ چیران ہوں کہ انسان اتنی قیمتی چیزیں خریدتا ہی کیوں ہے جو بھی بھی کوئی بھی چرا کے لیے جائے۔''وہ شانے

'' لگناہے آپ کوچور بہت برے لگتے ہیں۔'' آواز میں ادای ی تھی۔

''چوری کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے'تاشہ''

''گرآپ ہماری وزیرِ اعظم صاحبہ کو ہر وفت چور کہتے رہتے ہیں' مگروہ اپنے کاروبار کونفویت دینے کے لئے ایسے لوگوں سے پیسے چراتی ہیں جو پیسے کومس نہیں کرتے۔ بیتو بالکل ایسے ہے جیسے ہیروں کی دو کان سے کوئی ایک ہیرا چرالے۔استے بڑے جو ہری کوایک ہیرے کے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے وان فاتح ؟''وہ اس کی آنکھوں سے نظر ہٹائے بغیر کہد رہی تھی۔ فاتح نے بچھے پلیٹ میں گرا دیا اور شجید گی سے تالیہ کی طرف متوجہ ہوا۔

''جو ہری کوفر ق پڑے یا نہ پڑے' مگروہ تمام نو کری پیشہ لوگ جواس ہیروں کی دکان کی حفاظت پہمامور ہیں مسیکیو رٹی گارڈ' کیشیئر 'سیلز مین …کیاان کی نوکریاں نہیں چلی جائیں گی؟''

الله كي حلق مين ليجه چيننے لگا۔ وه بليك تك نه جھيك يائی۔ V & V & U R D U S O F

''ٹھیک ہے۔وزیرِاعظم چور ہے۔ بہت بری ہےوہ۔''حلق میں شایدوہ آنسو تھے۔''لیکن اگروہ کیے کہوہ اچھی ہونا چا ہتی ہے ....



چوری چھوڑکے نیک ہونا چاہتی ہے ... بتو کیااہے معاف نیمیں کیا جاسکتا؟'' ''میں کون ہوں معاف کرنے والا؟اس نے میرانمیں عوام کا ببیر چرایا ہے۔اگر وہ سارا ببیر والیس کروے اور ...'' ''ہاں ... اگر ... اگر وہ سارا ببیر والیس کروئے تو کیا وہ تب بھی بری ہوگی؟''

'' مجھامید ہے ہم بورنیس ہوئی ہوگی تالیہ۔'' وہ اپنی کری پہوائیں بیٹھتے ہوئے بولی تو تالیہ نے '' ہرگرنہیں۔ قاتی صاحب ہے بہت پہھ سکھنے کو ملا۔'' کہتے ہوئے پینٹنگ کا ڈھکن ہٹایا۔اندرشیشے پہ بینٹ کر دہ زخی ہرن اسی طرح تر بہا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ وہی تھا جواس نے بینٹ کیا تھا۔وہ ایک ایک رنگ کو پہچانی تھی۔

''بے عیب!'' بینٹنگ کی سطح پہ ہاتھ پھیر کے وہ ستائش ہے ہو گی تھی۔عصرہ مسکرا کے کھانا کھانے گئی۔تالیہ نے ایک نظر پھری کو دیکھا جو ساتھ دکھی تھی اور پھر پینٹنگ کو۔وہ ابھی پھری ہے بینٹنگ کے فریم کو کاٹ کے اندر چھپا ہوا میٹریل ان کو دکھا سکتی تھی جو ظاہر کر ویتا کہ وہ نقلی تھی۔گراس سے پہلے اسے ایک اور کام کرنا تھا۔فاتح کی ساری ہاتوں کو بھلا کے اس نے مسکرا تا چہرہ اٹھایا۔''اگر میں کوئی ہوئی سفارش لاؤں 'تب بھی آپ اس کو جھے نہیں دیں گی؟''

''مثلاً کس کی سفارش؟''اشعر دیر بعد بولانو تالیہ نے مشکرا کے فون اٹھایا اور کال ملا کے اسے چبرے کے سامنے کرلیا۔انپیکر آن تھا اور وہ تینوں رنگ ٹون من سکتے تھے۔وہ فیس ٹائم پر کال ملار ہی تھی۔فاتح اب سکون سے کھانا ختم کررہا تھا۔

چند کیجے بعد اسکرین پرایک گندی رنگت کے آدمی کاچېره نمودار ہوا۔'' مجھے تنہارا پیغام ل گیا تھا تا لیدیتم ضروری بات کرنا جائتی تھیں؟'' سلام کے بعدوہ بولا تھا۔ تالیہ نے مسکراکے اسکرین عصر ہ کے سامنے کی۔'' میش جاسم ہیں 'میرےا چھے جانے والے۔وہ گھائل غز ال انہی

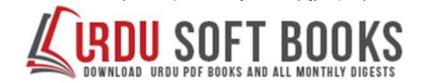

ک ملکیت بھی۔انہوں نے بی دی ہو گی نا آپ کو؟"ساد گی ہے یو چھا۔عصرہ کھاتے کھاتے رکی بھنویں سکڑیں۔چہرہ سامنے کیا۔پھر آتھوں میں تعجب اور بے بیٹنی درآئی۔

''السلام علیم۔ آئی ایم سوری مگر… میں ان سے تو نہیں ملی۔ وہ تو کوئی اور تھے۔'' وہ ایک دم الرٹ نظر آئی تھی۔ قاتح چو نکا مگراشعراسی طرح جیشار ہا۔ پرسکون۔

''بی سزعصرہ آپ جھسے نیں ملیں۔آپ میرے کزن جاسم الثانی سے بلی تھیں اوروہ پینٹنگ اس نے آپ کو ہمارے پورے خاندان کی طرف سے عطبے میں دی تھی۔'' تالیہ جو سکرا کے ساری کارروائی دیکھر ہی تھی'ان الفاظ پہاس کی سکرا ہٹ غائب ہوئی۔فور اُسے اسکرین اپنی طرف موڑی۔

> ''اوہ ...وہ آپ کے کزن تھے؟'' دماغ بھک سے اڑگیا تھا۔الفاظ ختم ہو گئے تھے۔(بیسب ملے ہوئے تھے؟) ''جی بالکل ۔اب آپ کو مجھ سے کیافیور جا ہے:الیہ۔''

وہ اس کھے کے لئے تیار نہیں تھی۔اس کاخیال تھا وہ شخ کواس کے ملازم کے اسکام ہے آگاہ کرنے جارہی ہے گریہاں تو ....

''چونکہ آپ کے ہاتھ سے مسزعصرہ نے پینٹنگ وصول نہیں کی اس لئے میں کچھ کہنے کے قابل نہیں ہوں فی الوقت ''الوواع کلمات کہہ کرائی نے فون بند کیا' ذہن تیزی ہے چل رہا تھا۔ بدفت مسکر اسے عصرہ کو دیکھا۔''میں آپ کی خواہش کا احرام کرتی ہوں۔ میں کوئی سفارش کے پنیر نیلا می میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی اور چاہے جنٹنی قیمت اواکرنی بڑے میں کروں گی۔''
سفارش کے پنیر نیلا می میں دوسرے لوگوں کی طرح ہی حصہ لوں گی اور چاہے جنٹنی قیمت اواکرنی بڑنے میں کروں گی۔''
مطلب تم مصرہ کچھ غیر آزام دہ لگ رہی تھی۔ جیسے سوچ میں البھی ہو۔''تہمیں کوئی شک ہے پینٹنگ کے بارے میں کیا؟ مطلب تم
آرے کی بیچان رکھتی ہواگر پچھ کھئک رہا ہے پینٹنگ تمہارے سامنے رکھی ہے۔ بناؤ۔''

''جی تالیہ .... بتایئے۔''اشعر بھی اتنی توجہ ہے بولا تھا۔اس نے ہاری ہاری دونوں کے چہروں کو دیکھااور پھر ....فاخ رس کے گھونٹ بھر تا خاموش انتھوں ہے اسے ہی و کیور ہاتھا۔ تالیہ پینٹنگ پہنچکی اس کو ہا ہر زکالا اور ذرااو پراٹھایا۔عصر ہاتھ روک پیکی تھی۔ سانس بھی تھم چکا تھا۔

وہ چند کمجے پینٹنگ اوراپنے ساتھ رکھی چھری کودیکھتی رہی۔ دیکھتی رہی۔ دیکھتی رہی۔ پھراس نے پینٹنگ واپس رکھی اور گہری سانس لے کران تینوں کودیکھا۔

''یاصلی ہے۔سوفیصداصلی۔''

عصره کی سانس بحال ہوئی اوراشعر کی سکرا ہے گہری ہوگئی۔(اس کوآٹرٹ کی پیچان نہیں ہے' شایدصرف فیشن کی ہے۔ مگراچھاہے۔) فارتح نیچکین ہے ہونٹ خیستھیا ٹااٹھ کھڑا ہوا تھا۔'' مجھےا جازت!'' پھررک کے ٹالیہ کو دیکھا۔''اچھالگاتم ہے ل کر۔ نیلا می ٹیس ملا قات ہوگی اب۔''رسما کہہ کروہ ہا ہر کی جانب بڑھ گیا۔اس سے زیادہ پر فارمنس وہ نہیں دکھا سکٹا تھااورعصر ہ مطمئن تھی۔



### ''گراآپ مجھےا یک اور فیورنو دیں گی نامسزعصرہ۔'' وہ موچ سوچ کے بولی تھی۔ ﷺ کہ کہ====== کہ کہ تالیہ م اد کے جانے سے بعد اشع عصرہ سے ل کر در وازے تک آیا تھا کہاں کامو ہائل بھنے وگا۔ شیخ جاسم کامین میں تھا۔اس نے مسکرا

تالیہ مراد کے جانے کے بعد اشعر عصرہ سے لکر دروازے تک آیا تھا کہ اس کاموبائل بینے لگا۔ شیخ جاسم کانسی ہی آیا تھا۔ اس نے مسکرا کے جواب کھا۔'' سے جواب کھا۔'' سے جواب کھا۔'' سے جواب کھا۔'' سے بھا۔ کہ جواب کھا۔'' وہ ایسے موبائل کان سے لگا کے بیلو کہا مگر دومری جانب سے کیے گئے۔'' وہ ایسے موبائل کان سے لگا کے بیلو کہا مگر دومری جانب سے کیے گئے۔ الفاظ من کے رنگت بدلتی گئی۔۔

''کون سامگ؟''چېره سفید پر انچرسرخ۔''وہا ث؟''وہ دھاڑا۔ پھرفون بند کیا اور تیزی سے واپس آیا۔عصرہ کمرے میں جا پیک ایڈم گھر جانے کی تیاری کررہا تھا۔اس نے ایڈم کوہا زوسے تھام کے روکا۔

'' آبنگ کہاں ہے؟"اشعر کے تیور دیکھ کے وہ صفحک گیا۔''وہ اسٹڈی میں ....'اشعر نے اسے چھوڑ ااور آگے دوڑا۔ دیوانہ وارز یے پچلا نگے اور دھاڑ سے اسٹڈی کا در وازہ کھولا۔

وہ سامنے اپنی کری پہ جیٹھا'کیپ ٹاپ پہ پچھٹا مُپ کررہا تھا۔ایک نظر اٹھاکے اسے دیکھا۔''اخبار میں موجود تنہارے ذرا لُع نے خبر دے دی تنہیں ؟''ٹھنڈےانداز میں سوال کیا۔وہ آئدھی طوفان کی طرح اس کے سر پہ آپہنچا۔

'' آپ نے ..... آپ نے ان کویمر آمگ دکھایا؟''میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کے وہ جھکااور غصے سے غرایا۔فاتی نے عینک اٹار کے برے رکھی اور ٹیک لگا کے اسے فرصت سے دیکھا۔

''دمیں نے کوئی جمومے نہیں بولا' کوئی الزام نہیں لگایا۔ تم اس اپنٹی چائیز شظیم کے ساتھ منسلک تھے ایش!'' ''وہ برسوں پرانی بات ہے۔''اس نے زور سے بیز پہ ہاتھ مارا۔''وہ بچین کا ایک کریز تھا کسی کوبھی نہیں معلوم تھا۔ گرآپ نے اسے کھول دیا۔واؤ۔ جھے یقین نہیں آر ہا۔کل پورا ملک جھے racist کہ رہا ہوگا۔ سارے چینی اسٹے ہوجا کیں گے کہ میں چینی قام سے نفرت کرنا ہوں۔یا اللہ۔یا اللہ۔''وہ سیدھا ہوا اور پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھا ما۔

فاتح گال تلے تین انگلیاں رکھے اسے دیکھے گیا۔''ایک لڑکا تھا... بہت ذہین بہت...''اشعر تیورا کے گھو مااور غصے سے اس کو دیکھا۔ ''مجھے اس وقت آپ کی کوئی کہانی نہیں سنتی۔''

''….بہت تھند' بہت پھر نیلا سا۔اپنے ماں باپ کے بعد وہ سب سے زیادہ اپنی بہن سے قریب تھا۔اکٹر چھٹیاں گزار نے امریکہ آتا رہ

ا شعرتھم گیا۔ آئکھیں ابھی تک غصے ہے لبریز تھیں گلراب وہ سن رہاتھا۔ S آٹھا۔ WW.URDUS اشعرتھم گیا۔ آئکھیں کا بھی فارچ کے بیچھے کھڑکی کے شیشتے پیٹپ ٹپ بارش بر سنے گلی تھی۔



''جب میں رات دریا تک کام کرتار ہتا ... تو وہ میرے پاس آگر بیٹے جاتا تھا۔ ٹھے سے پوچھتا تھا' آ بنگ آپ اتنی بھنت کس چیز کے لئے کررہے ہیں؟ میں اس کو بتاتا کہ میں اسٹیٹ اٹار نی (شہر کے پراسیکیوٹر) کا انکیش کڑر ہاہوں۔ وہ پوچھتا' آ بنگ لوگ انکیش کیوں کڑتے میں؟ تو میں کہتا' بختلف وجو ہات ہوتی ہیں مگرا کی وجہ سب میں مشتر کے ہوتی ہے۔''اس کی نظریں اشعر پہ جی تھیں' جواسے لب جسنچے دیکھر ہا تھا

تھا۔ ''اور وہ ہے….طا نت حاصل کرنے کاجنون۔خودمختاری اور طا فت … بیسب کوا چھی گئی ہے۔ بتب وہ نوجوان کڑ کا جھے سے کہتا تھا' آپ میں اور آپ کے مقابل میں پھر کس شے کا فرق ہے اگر آپ دونوں کوطا فت ہی چا ہیے ہے۔''

قطرے زورزورے کھڑ کی پہ برس رہے تھے گویا ثیثے کو چکنا چور کر ڈالنا چاہتے ہوں۔اشعر کا تنفس آ ہستہ ہو چکا تھا۔رنگت بحال ہورہی تنقی۔ وہ بس خاموش نظروں میں چیمن لئے فاتح کو دیکھے جار ہا تھا۔

'' تب میں نے اس کو بتایا کہ جومیر امخالف ہے وہ ایک دفعہ اسٹیٹ اٹارٹی رہ چکا ہے اور اس نے بوٹے بوٹے بوٹے کے کیس رشوت

لے کر بند کیے جیں۔ اس کو طافت اپنی دولت بوٹھانے کے لئے جا ہیے۔ جھے طافت زمین پہاللہ کا انصاف قائم کرنے کے لئے جا ہیے۔
پھر اس نے بو چھا۔ انسان کو معلوم کیے ہوتا ہے کہ اس کوطافت کیوں جا ہیے؟ میں نے کہا'اس کے طریقے سے بتب جانے ہوا شعر'اس
لڑکے نے جھے کیا کہا تھا؟''اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشعر ... اس کی فاتح پہ جی آٹھوں میں گلا بی ٹی افر نے کیا کیس جھیگئے گئیں۔

"اس لڑکے نے جھے کیا کہا تھا؟'' اس کی آواز میں دکھ در آیا اور اشعر ... اس کی فاتح پہ جمی آٹھوں میں گلا بی ٹی افر نے گئے۔ کیا گئیس جھیگئے گئیں۔

"اس لڑکے نے کہا۔ آبٹگ اگر میں بھی طافت کی ہوئی میں مبتلا ہوجاؤں آؤ جھے دوک لیتا۔''

ہا ہر بیلی زور کی کڑی۔ بل بھر میں ساراشہرروشن ہو گیا 'اشعر کی آئلہ کے کنارے پہایک آنسوا ٹکا ہوا تھا۔اگلے بی بل پھر سے اندھیر اچھا گیا۔ آنسواس نے اندرا تارلیا۔

'' آپ کولگنا ہے جھے میں اور آپ میں فرق ہیں؟"وہ سابقہ غرابٹ سے بولا تھا۔'' آپ وائٹ نائٹ ہیں اور میں سیاہ بھیڑ؟ مگر نہیں۔ ہم دونوں ایک جیسے ہیں کیونکہ ہم دونوں کوایک ہی چیز چاہیے۔ آپ نے وزیر اعظم بن کے وہی کرنا ہے جوموجودہ وزیر اعظم کر ہی ہے۔ ۔ کری لینے کے بعد سب ایک سے ہوجاتے ہیں' آبنگ۔''پھراس نے افسوس سے دائیں بائیں گردن ہلائی۔''مگر جھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ یوں جھے نباہ کرنے کی کوشش کریں گے!''

''اوہ لیکن میں تہہیں تباہ نہیں کررہا۔''اس نے ملکے سے شانے اچکائے۔' میں بیہبات لائیوٹی وی پہنھی کہہسکتا تھا تگر میں نے اس اخبار
کا انتخاب کیا جہاں تہہیں وقت سے پہلے خبرال جائے گی تگراس رپورٹر کو چنا جوخبر لگائے گی ضرور۔ میں نے ایش تہہیں ایک موقع دیا ہے۔''
وہ ٹیک لگائے' نرمی سے کہہ رہا تھا۔' کل جب تم ایک اسکینڈل کی زومیں ہو گے اور تہہیں racist کا خطاب مل جائے گا اور تم چائیز
اکٹریت ووٹر کھودو گئو ٹیس بیرد کیکناچا ہتا ہوں کہتم اس کوفکس کیسے کرو گے۔ایک برنس مین کی طرح 'یا ایک لیڈر کی طرح ؟ اگر تم چاہیے
ہوکہ میں تہہارے حق میں دشتہر دار ہوجاؤں تو پہلے مجھ پہ ثابت کرو کیتم سے بہتر ہو۔ تب میں اس بارے میں سوچ سکتا ہوں

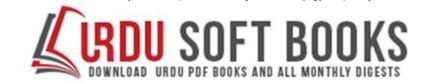

ورند...' وہ اپنی جگہ ہے اٹھا اور سامنے کھڑے اشعر کے برابرا کراس کاچبرہ افسوس سے دیکھا۔'' ورنہ پھر ہم دونوں کری کے لئے لڑیں کے میں شہیں نہیں روکوں گا۔لڑیا تہارا حق ہے' گرمیں بیضرور دیکھناچا ہتا ہوں کہتم کیسےلڑ وگے ۔ میں نے اس لڑائی میں آریانہ کو کھویا ہے۔ میں دیکھناچا ہتا ہوں کہتم پچھ کھونے کی اہلیت رکھتے ہویانہیں۔''

مگروہ جوابانفرت سے پھنکارا تھا۔'' جھے معلوم تھا'ہم ایک دن اس مقام پیشرور آئیں گے۔ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ میں تیارہوں' آپ نہیں۔'' ہاتھ اٹھا کے اشارے سے سلام کیااور لمبے لمبے ڈگ بھر نااسٹڈی سے ہا ہرنگل گیا۔ فاتے ہاکا سامسکرایا اور واپس کری پہ بیٹا۔ (تیارتو دور کی بات ایش ... بیرے پاس کوئی کارڈ بچاہی نہیں ہے تھیلنے کے لئے۔ میں نے ساری عمرتم پیا عتبار کیااورتم نے ہرطرف سے جھے مفلوج کر دیا۔ ) کھڑی ہے ہا ہر بارش کو دیکھا وہ زخمی سامسکرار ہا تھا۔خود پہ۔زندگی پہ۔ ہرشے پہ۔

**☆**☆======☆☆

وہ لا وَنَى مِيْں داخل ہوئى اور برس اٹھا كے زور سے فرش په بچينكا ' پھر غصے و ب بسى كے عالم ميں صوفے ہے کشن اٹھا كے ديوار په مارا۔ آوازيں سن كے دائن فينچے تبهد خانے سے اوپر آئى تو ديكھا ' وہ ہر دونوں ہاتھوں ميں گر اسے صوفے پہنچھی تھی۔ ''بريسليٹ نہيں ملا؟'' تاليہ نے چبر ہ اٹھايا تو آستھيں گلا بي پڙر ہى تھيں۔

'مل گیاہے۔''

''لین کرائے بے بی اسکام کام کر گیا۔ گڈ۔ پھر منہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟''وہ دونوں ہاتھ کمر پدر کھے تیرت سےاسے دیکھیں۔ '' پینٹنگ کی اصلیت نہیں کھول سکی۔ وہ شخ ملا ہوا تھا۔اس نے نوفل کی اسٹوری کو پیکا کر دیا۔'' داتن کامنہ کھل گیا۔''اوہ۔گرتم بینو بتا سکتی تھیں کہ پینٹنگ نقتی ہے۔''

'' کیسے بتاتی ؟''وہ زہر خند ہوئی۔''میں سے بولتی کب ہوں جوا تنابرا اسے بولتی ؟ بوی ہمت جا جیے ہوتی ہے گئے داتن۔اور میرے پاس وہ نہیں تھی۔'' انکھوں میں انسوا گئے۔ واتن نے افسوس سے گہری سائس لی۔''میری بکی۔خود کومعاف کرناسکھو۔''

وہ جواباً تلخی سے پچھ کہنے گئی تھی کہ در وازے پے گھنٹی بجی۔ واتن اٹھنے گئی مگر وہ آئکھیں رگڑتی کھڑی ہوگئے۔''تم بیٹھو۔ ملاز مہ تھوڑی ہوتم جو بٹلز نہیں ہو گانو تم یہ کام کروگی۔ میں خود دیکھتی ہوں۔اور شاید تھوڑی دیر واک پہ چلی جاؤں۔ مجھے تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔''خود کوسنجاتی وہ در وازے کی جانب بڑھ گئی۔

پورچا ندهیر پڑا تھا۔صرف ایک بتی روشن تھی۔وہ قدم قدم اٹھاتی گیٹ تک آئی گر پھر....بٹیبرگئی۔رفتارست پڑگئی۔ گیٹ اور چارد بواری حجو ٹی اور برائے تام تھی۔سامنے کھڑے شخص کے سینے تک اونچی تھی۔اوروہ شخص....تالیہ کی سانس منجمد ہوگئی۔ وہ درمیا ٹی عمر کامر دٹھا۔سانولا' چیکتی آئکھوں والا۔ جیبوں میں ہاتھڈالے کھڑاڈ ھٹائی ہے مسکرار ہاتھا۔

''میں نے سناجب کہاشعرمحمود کسی تالیہ مرا دکی تفتیش کروار ہاہے تو میں کھٹک گیا تھا۔سوچا ہونہ ہوئیہونی تالیہ ہے۔میری سابقہ بیوی۔''

#### **Download These Beautiful PDF Books**

#### Click on Titles to Download





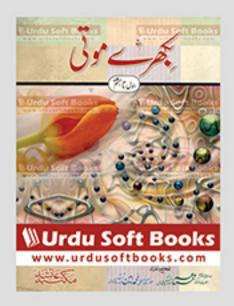



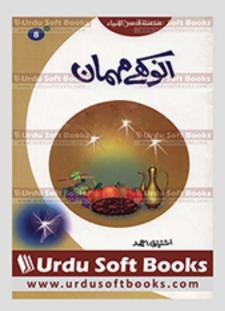

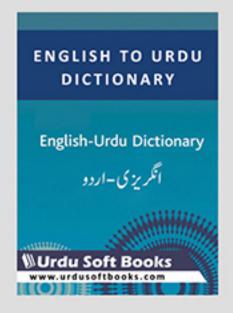



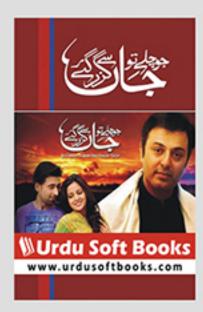



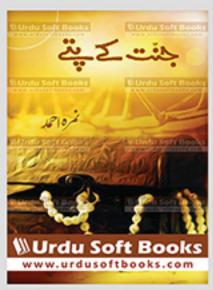

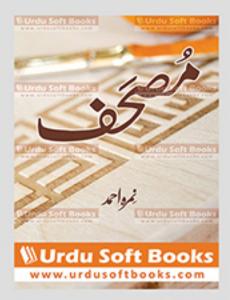







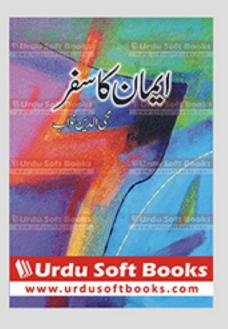

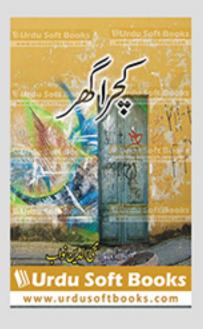

#### **Download These Beautiful PDF Books**

#### **Click on Titles to Download**

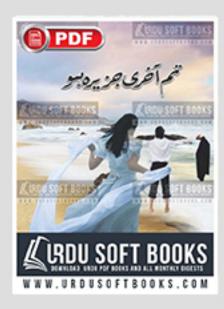











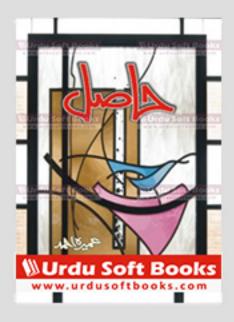

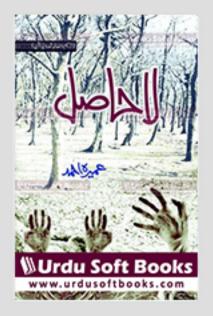

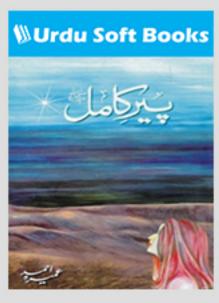

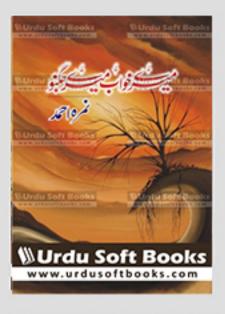

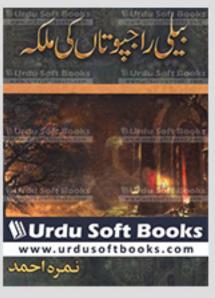

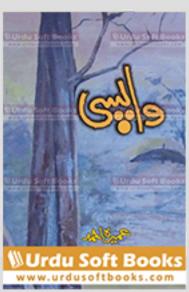

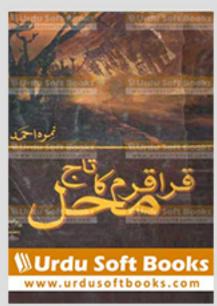

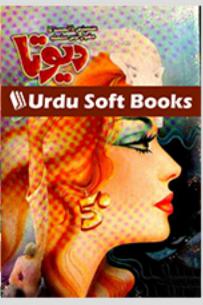

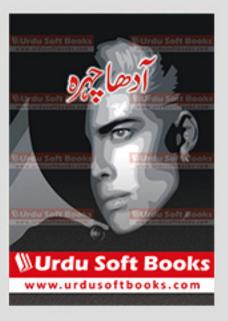



#### **Download These Beautiful PDF Books**

#### Click on Titles to Download

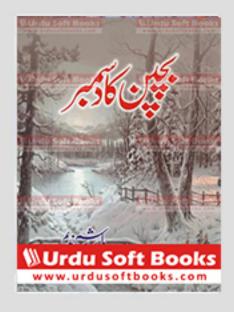





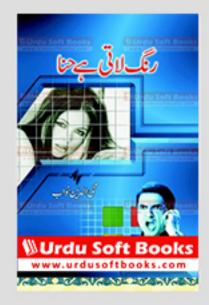

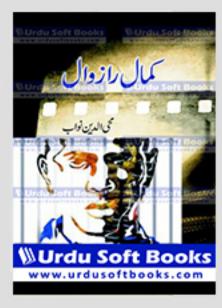

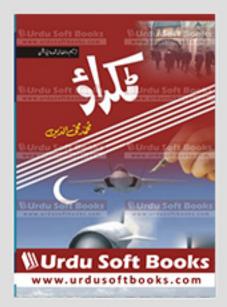

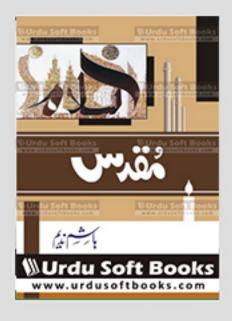









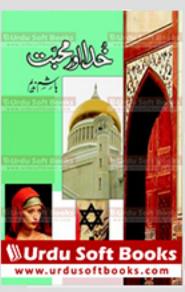

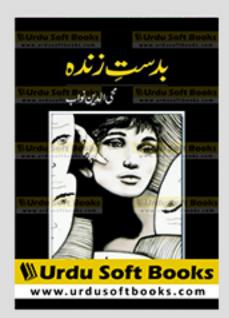



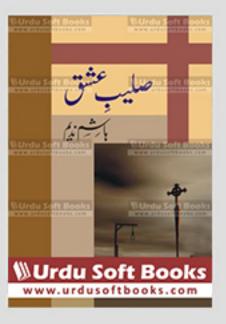

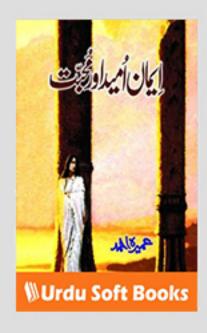

JSOFTBOOKS.COM URDUSOFTBOO

وہ دم سا دھےاہے دکیوری تھی۔''سہیج'' بھڑ گھڑائے۔ ''اور بیا بھی سناہے کہ وہ تم میں دلچیہی لے رہاہے۔ لینی شادی وغیرہ کرنا چا ہتا ہے۔ نو میں نے تمہارا پیۃ اچکا اور بیہاں آ گیا۔اور اب سوچ رہا ہوں کہ پہلے کیوں ٹیل آتیا۔''ستائش ہے اس نے گر دن اٹھا کے اوشچے بنگلے کو دیکھا جو بت بنی نالیہ کی پشت پہ کھڑا تھا۔

''مرا امال بنالیا ہے تم نے ۔ بقینا امیر دوست بنائے ہوں گئان کوئیت کے جال میں پھنسایا ہو گا اور پھر کوٹ کے چھوڑ دیا ہو گا۔ تم جیسی خوبصورت مگرا کیلی لڑ کیاں اس کے علاوہ پچھ کر بھی نہیں سکتیں ۔ لیکن کیا ہے نالیہ کہ…'' وہ گیٹ کے جنگلے پہ ہاتھور کھے آگے برا ھا۔وہ اس سے دومیٹر کے فاصلے پہتی' پھر بھی کیلخت پیچھے ہٹی۔ استھوں میں خوف تھا۔

''اس دفعہ بند ہ غلط چناہے تم نے سیاستدان؟ آئی آئی۔ جانتی ہوسیاستدا نون کوفرشتہ صفت ہے ویاں چاہیے ہوتی ہیں۔ کیاا سے معلوم ہے تم پہلے بھی ایک شادی کر چکی ہواور منی لانڈرنگ میں انوالوڈرہی ہو۔ بھیٹا نہیں۔ یونو والے ... میرے پاس نکاح کی ویڈ یونک پڑی ہے مگر طلاق کہیں رجشر نہیں ہوئی تھی۔ اگر چاہوں تو ہیں تہہیں ابھی بھی اپنی ہوی کلیم کرسکتا ہوں اور ایک دفعہ بید ذکر کھلاتو وہ سیاستدان تہہیں باہر اشاکہ میں رجشر نہیں ہوئی تھی۔ اگر چاہوں تو ہیں تہہیں ابھی بھی اپنی ہوئی کھیاتے ہوئے مسکر ایا۔ وہ ہر نسکا محمد بینے من رہی تھی۔ ''لیکن اگر ... بم میرا کوئی ماہا نہ وظیفہ مقرر کر دو یہی کوئی دو تین لا کھ ہر ماہ کے ... بق میں تہمیں شک نہیں کروں گا۔ ابھی تم ذرا شاکلہ ہوگئی ہو تیز سے سنجمل لوئ بھرا کوئی ماہا نہ وظیفہ مقرر کر دو یہی کوئی دو تین لا کھ ہر ماہ کے ... بق میں تہمیں تگ نہیں کروں گا۔ ابھی تم ذرا شاکلہ ہوگئی ہو تیز سے تک ہاتھ لے جاکر بھرا کوں گا۔ ابھی تا ہوں بعد دیکھا ہے تہمیں۔ بیٹھ کے دنوں کی ہا تیں تھی کریں گے۔ اچھا بھاتا ہوں۔'' ما تھے تک ہاتھ لے جاکر سلام کیا اور مؤ گیا۔

اب وہ ٹہلتا ٹہلتا سر ک پہدور جاتا دکھائی دے رہاتھا اور تالیہ....وہ شل کھڑی تھی۔ جیسے کا ٹونو لہونییں۔

**☆☆=======☆☆** 

WWW.URDUSOFTBOOKS.COM

